مزية كتب يرف ك الحقاق ي وزت كرين: www.iqbalkalmati.blogspot.com

مع المعنى المعن

مولانا وحيدالدين خال

Kitab-e-Zindagi By Maulana Wahiduddin Khan

> First published 1996 Reprinted 1998

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4611131
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
IPCI: Islamic Vision
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 0137, Fax: 0121-766 8577

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

|      | ٠               | فهرست                          |    |
|------|-----------------|--------------------------------|----|
| 10   | ابني غلطي       | Anto a                         | ١. |
| ۲۹   | بیجت سے اضافہ   | اباول<br>ص <i>فحات حكم</i> ت ٥ | Ċ  |
| 74   | فتح بغيرجنگ     | بخة إنسان ٢                    |    |
| t'A  | محكمت كى بات    | برترحل ۶                       |    |
| 19   | سا ده اصول      | برسر ن<br>تخلیقی صلاحیت ۸      |    |
| ۳.   | نحطره نهبب      | محنت سے ذریعہ 9                |    |
| M    | جوش بغ ہوش      | مقصدیت ۱۰                      |    |
| ٣٢   | رواجی ذہن       | بي كر <u>يطئ</u> اا            |    |
| سامع | کامیا بی می شرط | ڪ ميڪانه طريقه                 |    |
| ٣٣   | زندگی کاسفر     | ی میشر بیر<br>تعیشعور ۱۲       |    |
| 20   | وشمن سيسكيمنا   | یر سر<br>کامالی کیسے ۱۲۰       |    |
| ٣٩   | بندذهن          | اك نصيحت ١٥                    |    |
| 14   | بنديروازي       | ریک میاست<br>قیمت کامئله ۲۱    |    |
| ۳۸   | بے دانشی        | 14 346.066                     |    |
| 44   | بارمان محر      | کاروباری انتقلال ۱۸            |    |
| ٨.   | كاميا بي كاراز  | عل نه کرردعل                   |    |
| 1    | مجرم کون        | غصەپەردلاۇ ، ٢٠                |    |
| 44   | مشکل ین آسانی   | اختيار اورب اختياري ۲۱         |    |
| 44   | د کان داری      | ابنی کمزوری                    |    |
| 44   | موجوده ماح      | بین (میرن<br>ساراخون ۲۳        |    |
| 10   | خوابیں          | سبب اینے اندر                  |    |
|      | 3               | 4                              |    |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### مزید کتب پڑھنے کے گئے آن می وزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

| 49        | زمارہ کے خلاف              | 44  | كامياب سفر         |
|-----------|----------------------------|-----|--------------------|
| 4.        | زنده يا مُرده              | 44  | ممکن اور ناممکن    |
| 41        | ايك خور كتى<br>ايك خور كتى | 44  | برقتم کے بواقع     |
| 44        | زندگی کاراز                | ٩٧٩ | معذوری کے باوجود   |
| ۰,<br>۲۳  | انيان عظرت                 | ٥٠  | کامیا بی کا راز    |
| 4 60      | الوكاتبق                   | 61  | كتنا فرق           |
| 40        | کھونے کے بعد               | ٥٢  | مقصدگی اہمیت       |
| 44        | كم سمجھنا                  | ٥٣  | الطاكام            |
| 44        | فرنئ ارتكاب                | ٥٨  | انصات زنده         |
| 40        | قدرت کا فیصل               | ۵۵  | تخزيب نهين         |
| 49        | برطی تر تی                 | 04  | لفظ ياحتينت        |
| ۸٠        | كاميا بي كالكيط            | 04  | عبرت ناک           |
| ^.<br>A1  | دريانت                     | ۵۸  | بركمااندبيتر       |
| ۸۲        | فدمت كاكرتم                | 69  | بعدازوقت           |
| ۸۳        | ذہن کی تعمیر               | 4.  | جرجل کااقرار       |
| ٨٢        | ناگزیمِسئلہ                | 41  | كتنامشكل كتناأكهان |
| ^\\       | قدرت كى تعليم              | 44  | اعترات             |
| ۲۸        | سفرحيات سنم                | 45  | خوصله              |
| <u>^4</u> | فرضی وہم                   | ۲۲  | اپینےخلاف          |
| ٨٨        | ایک مثال                   | 40  | بلندی فکری         |
| <b>^4</b> | غصبر كاانجام               | 44  | فنزوری تیاری       |
| 4-        | سبب کیا ہے                 | 44  | تجارتی کامیا بی    |
| 41        | ا یک میدان                 | AF  | ساده حل            |
| , ,       | •                          | 4   |                    |

| 110   | آسان طربقة        | 94   | تخريبي منصوبه         |
|-------|-------------------|------|-----------------------|
| 114   | ز ندگی کاراز      | 94   | بر می استوری          |
| 114   | محكمت كى بات      | ٩٣   | ا حباس اصلاح          |
| IJA   | مقصدكاتقاضا       | 90   | بهة حكومت             |
|       | باب دوم           | 94   | ، ر<br>درست مثوره     |
| 119   | اوراق محكمت       | 44   | براظرت                |
| 14.   | سوچ کا فرق        | 91   | فرق كيوں              |
| 144   | تدبيريذ كأمحراو   | 94   | ا قدام ، نتیجبر       |
| 140   | دوسراموقع         | 1    | جنگ ،امن              |
| 144   | كاميا بي كالمكث   | 1.1  | ایک واقعه دوانجام     |
| HA    | مخعاس كالضافه     | 1.4  | قیت صروری             |
| 11.   | متقبل پرنظر       | 1.5  | تعميري طاقت           |
| ITT   | بيس سال بعد       | ١٠٨٠ | دوقتم <i>کے رہن</i> ا |
| سهما  | جيلنج تنركزظكم    | 1.0  | زندگی موت             |
| 144   | غير معولى انسان   | 1.4  | فطرت ي طرف            |
| IFA   | وقت كىاہميت       | 1.4  | تحكمت كاطريقه         |
| 14.   | شيركا طريقه       | 1.4  | اخلاق كاليل           |
| 141   | خون کے بجائے پانی | 1-4  | مجت كاكرتثم           |
| سهما  | ترسان حل          | 11.  | دانش مندی             |
| البها | علم کی اسمیت      | 111  | جيمسكهانسان           |
| ١٣٨   | محروی سے بعد بھی  | 114  | واحدراسته             |
| 10.   | مشتعل نرحيجيج     | III  | ركا ولين زينيان       |
| 101   | رشن میں دوست      | سماا | ابک واقعہ             |
|       |                   | 5    | ,                     |

#### مزید کتب پڑھنے کے گئے آن می وزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

|       | مواقع كالتتعال               | 10 ~        | نا کامی میں کامیا بی           |
|-------|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 197   | زندگی کااصول<br>زندگی کااصول | 104         | فاصله پررہو                    |
| 190   |                              |             | مقابله کی ہمت<br>مقابلہ کی ہمت |
|       | بانب سوم                     | 101         | / ~                            |
| 190   | مفنابين لحكمت                | 14.         | ضمير کي طاقت                   |
| 194   | طاقت كاخزار                  | 147         | دماغی اضافه                    |
| 199   | امكان ختم نهيں ہوتا          | אאו         | تاریخ کاسبق<br>ته ر            |
| 4.4   | خدمت كالحريثمه               | 144         | اتحا د کی طاقت                 |
| Y-0   | طاكرنس : فطرت كالصول         | 144         | فطری ڈھال                      |
| T-A   | ایک غلطی بھی                 | 14 •        | مقصد كاشعور                    |
| YII   | ائتفاه امكانات               | 144         | غلط فهمي                       |
| 410   | نمورزي أفليت                 | 141         | نفع بخنی کی طانت               |
| 44.   | حل رخی پالیسی                | 144         | يقيني حل<br>في تيسير           |
| 444   | بيراسلام نهبين               | 144         | فتح بغرجنگ                     |
| الالا | حقيقت كيندى                  | <b>IA</b> * | سلبقه مندى                     |
| rum   | ايك تقابل                    | 111         | اميد كابيغام                   |
| 444   | اعلیٰ کامیا بی               | INF         | کامیا بی کاراز                 |
| 179   | اس میں سبق ہے                | IAH         | تجربہ کی زبان سے<br>میر        |
| YMY   | رازحیات                      | 144         | سبق أموز                       |
| 44.4  | تعيمري طاقت                  | 19.         | برداشت كامئله                  |

انسان مے سواجو کائنات ہے وہ نہایت محکم قوانین پرجل رہی ہے۔ کائنات کی ہر چنر کا ایک مقررضا بطہ ہے۔ وہ ہمینتہ اسی ضابط کی بیروی محرق ہے۔ ہرچیز اس ضابط پرعمل محریتے ہوئے اپنی تحمیل سے مرحلہ تک ہمنچتی ہے۔

اسی طرح انها بی زندگی کے لیے بھی قدرت کا ایک مقرر کیا ہوا صابطہ ہے۔ جو آدمی اس منابط کی بیروی کرتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو آدمی اس مقرر صابطہ سے انحرا ف کرتا ہے وہ بیاں ناکام و نامراد ہو کوررہ جاتا ہے۔

اس صابط کی بنیا دی دفتر یہ ہے کہ انسانی دنیا سے نظام کومقابلہ اور مسابقت سے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں ہر آ دمی کو دوسرے آ دمی کا لحاظ کرنا ہے۔ یہاں ہر آ دمی کو دوسرے آ دمیوں سے مقابلہ کر کے اپنا صروری حق وصول کرنا ہے۔

اس اصول کامطلب یہ ہے کہ اس دنیا ہیں جب بی سی خص یا قوم کو کچھ لمنا ہے تو وہ اپنی صلاحیت کی بنا پر جھنتا ہے۔
اپنی صلاحیت کی بنا پر ملنا ہے اور اگر کسی سے کچھ جھنتا ہے تو اپنی کو تا ہی کی بنا پر جھنتا ہے۔
اس یے یہاں زندگی کی دوڑ میں اگر کوئی طبقہ محروم رہ جائے تو اس کو جا ہے کہ وہ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود اپنے اندراس سبب کو نلاش کر ہے جب س نے اسے محرومی میں ڈال دیا۔

ر رنظ مجوء مختلف ہیلوؤں سے اس اصول فطرت کی تنزیج ہے۔ اس کی ترتیب سادہ طور پر کمیت کے قاعدہ بری حکی ہے۔ پہلے ایک صفحہ والے مطور پر کمیت کے قاعدہ بری حکی ہے۔ پہلے ایک صفحہ والے مضابین ، اس کے بعد دوصفحہ والے مضابین ۔ اس کے بعد کوئی صفحہ والے مضابین ۔ اس کوحسب فریل میں ابواب بر مضابین ۔ اس کے بعد کئی صفحہ والے مضابین ۔ صفحاتِ حکمت ، اور افْ حکمت ، مضابین کھکت ۔ قسیم کیا گیا ہے ۔ وحید الدین وحسب دالدین

و معسدالدین ۱۹ مارچ ۱۹۹۲ مزید کتب پڑھنے کے گئے آن می وزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

باب اوّل

صفحات حكمت

### يخته انسان

این بینڈرس (Ann Landers) نے بختگ کے بارہ بیں ایک مفنون لکھا ہے۔ اس کا ایک صدیہ ہے : بختگی یہ ہے کہ آدمی غصہ پرت ابو بالے ، اور اختاا فات کو ت د اور تخریب کے بغیرط کرسکے ۔ بختگی برداشت کا نام ہے ، یہ آیا دگی کہ دیرطلب فائدہ کے بیے وقی خوشی کو ترک کر دیا جائے ۔ بختگی درالل بنات قدمی ہے ، رکاولوں کے با وجود منصوبہ کی تکمیل کے بیے ابنی حمنت جاری رکھنا ۔ بختگی بے عنسونی بنات قدمی ہے ، رکاولوں کے با وجود منصوبہ کی تکمیل کے بیے ابنی حمنت جاری رکھنا ۔ بختگی بے عنسونی ہے ، دو سردوں کی عزورتوں بیں ان کے کام آنا ۔ بہت گی اس استفداد کا نام ہے کہ نا نوش گوادی اور بہت کی ایک بختہ انسان یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں فالی پرختا یہ اور وجب وہ صبح ثابت ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بات میں نے تہیں بتا دی تھی بنگی اس صلاحیت کا مطلب ہے قابل اعتماد اور ایمان دار ہونا ، اپنے وعدہ کو ہر حال میں پوراکرنا ۔ بختگ اس صلاحیت کا مطلب ہے کا بل عہد دور ایمان دار ہونا ، اپنے وعدہ کو ہم حال میں پوراکرنا ۔ بختگ اس صلاحیت کا مطلب ہے کہ ہم ان جیزوں کے ماسے ٹرامن طور پر دہ سکیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے :

Maturity is the ability to control anger, and settle differences without violence or destruction. Maturity is patience, the willingness to give up immediate pleasure in favour of the long-term gain. Maturity is perseverance, sweating out a project despite setbacks. Maturity is unselfishness, responding to the needs of others. Maturity is the capacity to face unpleasantness and disappointment without becoming bitter. Maturity is humility. A mature person is able to say, "I was wrong." And when he is proved right, he does not have to say, "I told you so." Maturity means dependability, integrity, keeping one's word. Maturity is the ability to live in peace with things we cannot change.

پخة انبان وہ ہے جس میں مردانہ اوصاف پلئے جائیں۔ جوحقیقتِ واقعہ کا اعرّاف کرے۔ جو ردعی سے اوپراٹھ کر معاملہ کرہے۔ جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکے۔ جس کے اندر ناخوش گوادی کو تعمل کے ساتھ عبود کرنے کی صلاحیت ہو۔ جو لو ہے کی طرح قابل اعتماد کر داد کا حامل ہو۔ میمی پخت گی انسانیت کا کمال ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خصوصیات ہوں ، وہی کا مل انسان ہے۔ وہی انسانیت کے اعلی درج تک بہونچا ہے۔ ایسے ہی افراد زندگی میں کوئی حقیقی کا دنا مرائی ہیں۔ ورہی افراد بہیں جو کسی قوم کو ترقی اور کامیا بی کی طرف ہے جاتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اور میں افراد ہیں جو کسی قوم کو ترقی اور کامیا بی کی طرف ہے جاتے ہیں۔

一門の対象権がある。

مزید کتب پڑھنے کے گئے آئی کی دڑے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

### برزرحل

سوچنا (thinking) ہماری دنیا کا ایک ناقابل فہم صد تک عجبیب عل ہے۔ موجو دہ زیانہ میں اسس پر کشرت سے کتابیں تھی گئی ہیں ۔ان تحقیقات نے انسان کے علم میں اصافہ کونے سے زیادہ انسان کی حیرانٹی میں اصل فہرا ہے۔ چند کت ابوں کے نام یہ ہیں :

> Dr Rapaport, Toward a Theory of Thinking, 1951 W.E. Vinacke, The Psychology of Thinking, 1952 F.C. Bartlett, Thinking, 1958 Max Wertheimer, Productive Thinking, 1959

ان تحقیقات کے ذریعہ بے شارئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ ایک بات یہ بے کہ انسانی ذہن کے اندر ہمیشہ ایک نہایت اہسے علی جاری رہما ہے۔ علیاء نفییات اسس کو ذہنی لو فان سے تعہر کرستے ہیں۔ یہ علی اسس وقت پیدا ہو تا ہے جب کہ ذہن کسی نے چیلنے سے دو چار ہو تا ہے۔ ایسے وقت یس وہ خود اپنی فطرت کے زور پر مسائل کے نئے عل تلاست کرنے لگتا ہے۔ یہ س اس امکان کو بڑھا دیست ہے کہ پیشس الدہ سئلہ کو علی کرنے کے لئے کچھ بر ترحل اومی کے سامنے آ جائیں:

A process called brainstorming has been offered as a method of facilitating the production of new solutions to problems... These unrestricted suggestions increase the probability that at least some superior solutions will emerge (18/357).

یررلیری بوئی نظری معلامیت که آدمی جب کسی بحرانی مالت سے دو چار ہوتا ہے تواس کے اندر تھی ہوئی نظری معلامیت کے تت اس کے اندر ذہنی طون ان (brainstorming) کی اندر تھی ہوئی نظری معلامی ہو قان انسس کو اس قابل بن دیتا ہے کہ دہ بیشس آمدہ سئلہ کا انتخاب ہے کہ دہ بیشس آمدہ سئلہ کا برتر مل معلوم ہوجانے ایک برتر مل معلوم ہوجانے کے بعد کا میب بی ان اتن ہی مکن ہوجاتی ہے جتنا شام سے بعد میں کا آنا۔

الکٹر کا یہ معی المدکی اعجیب ہے کہ اس نے مشکلات کو ہماری ترقی کا زینہ بنا دیا۔

# شخكيقى صلاحيت

یونیورٹی کے ایک بروفیسے پوچھاگیا کہ آپ کے نزدبک تعلیم یا فقہ ہونے کی پہمان کیا ہے۔ پروفیر نے جواب دیا ۔۔۔۔ وہ شخص جو نہیں سے ہیں کی تخلیق کرسکے:

The person who can create thing out of nothing.

یتعربین نہایت میجے ہے۔ اس میں شک نہیں کس آدمی کے تعلیم یافتہ اور باشعور مونے کی سب سے زیادہ خاص بہماین بہی ہے کہ وہ کوئی نئی جیز دریافت کرسکے۔ بظامر مرانہیں سے حالات میں وہ سے سے کا واقعہ ظامر کرسکے۔

اس خصوصیت کانعلق رزندگی کے ہرمب ان سے ہے۔ خواہ علم کامب ان ہو یا سجارت کا۔ ساجی معاملات کی بات ہویا قومی معاملات کی۔ غرص زندگی کے ہرشعبہ میں وہی شخص بڑی ترقی حال کرسکتا ہے جو اس انسانی صلاحیت کا ثبوت دے سکے۔

اس دنیا میں آدی کو فام معلومات سے اعلیٰ موضت کی دریافت کک بہونچناہے۔ اس کوناموافق مالات میں موافق بہر کو فام معلومات سے اعلیٰ موضت کی دریافت بیں موافق بہر کو دریافت کرناہے۔ اس کو دشمنوں کے اندر ابنے دوست کا بہتا لگا ناہے۔ اس کو ناکا میوں کے طوف ان میں کا میا بی کا سفر طے کرناہے۔ اس کو یہ بٹوسند دیناہے کہ وہ زندگی کے کھنٹ دیسے اپنے لیے ایک نیا شا نلاد محل تعمیر کرسکتاہے۔

بولوگ استخلیقی صلاحیت کا نبوت دیں وہی تعیج معنوں میں انسان کہے جلنے کے سختی ہیں۔ اور جولوگ استخلیقی صلاحیت کا نبوت یہ دے سکیں وہ باعتبار حقیقت حیوان ہیں خواہ بظاہر وہ انسانوں جیسا لباس بہے ہوئے ہوں۔

ی بین بین (creativity) بی کسی شخص یا قوم کاسسے براس مایہ ہے ۔ بہی جی زانس کو موہودہ دنیا میں اعلیٰ مت م علاکرتی ہے ۔ جولوگ تخلیق کی صلاحیت کھو دیں ، وہ کسی اور جیز کے ذریعیہ بیاں اپنا مقام نہیں پاسکتے ۔ خواہ وہ کتنا ہی شوروغل کریں ۔ خواہ ان کے فریا دواحت بی کے ذریعیہ بیماں اپنا مقام نہیں پاسکتے ۔ خواہ وہ کتنا ہی شوروغل کریں ۔ خواہ ان کے فریا دواحت بی ، مگروہ استحکا کے الفاظ سے مت م زمین و آسمان گونج اکھیں ۔ وہ لاؤڈ البیکروں کا شور تو بر پاکرسکتے ہیں ، مگروہ استحکا کا فاموش ب مدیمی کھڑا نہیں کرسکتے ۔

### محنت کے ذریعہ

بالبی سدهوا (Bapsi Sidhwa) ایک پاری خاتون میں ۔ وہ پاکستان (لاہور) کی دہنے والی ہیں ۔ آج کل وہ ککساس (امریکہ) کی یونیورسٹی آف ہاؤسٹن میں استاد ہیں ۔ انگریزی زبان میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں (ناولیں) انٹرنیشنل سطح کے بیلبشنگ اداروں میں تھیتی ہیں ۔

حیرت انگیز بات بیہ کہ بالبی سده وای سی تعلیم بالکل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے وطن لاہورکے ایک نہیں ہوئی۔ وہ اپنے وطن لاہورکے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کررہی تھیں کہ ان کو پولیو کی بیاری ہوگئی۔ ان کے والدین نے ان کے لیے باصابط تعلیم کو ناممکن سمجر کمر ان کو اسکول سے اٹھالیا۔ اس کے بعد وہ ٹیوٹر کے ذریعہ اپنے انگھر پر ٹرسے لگیں ۔ مگر ٹیوٹر کاساسلہ کھی بہت زیا دہ دن تک باتی نہیں رہا۔

اب بابسی سرحوا کاشوق ان کارم نا کھا۔ وہ نودسے بڑھنے مگیں۔ وہ مروقت انگریزی کتابیں بطعتی متبیں۔ ابینے الفاظ میں ، وہ بھی کسیر منہ ہونے والی قاری (Voracious reader) بن گئیں۔ گردوسال اخرانھوں نے ابین محنت سے یہ درجہ حاصل کرلیا کہ وہ انگریزی میں مصابین تکھنے مگیں۔ گردوسال شک برحال تھا کہ اکھیں ابینے بھیجے ہوئے مضمون کے جوا ب میں مرون النکاری تحسریریں مطابع النکاری تحسریریں کے بواب مسودہ آسٹھ سال تک ان کی الماری میں بڑا موا گرد آلود ہو تاریل ۔ یہاں تک کہ ان پر مایوسی کے دورے بڑنے لگے۔

مخت ایک ایساسرمایہ ہے جو کبھی کسی کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ 12 دہی میں ایک مسلم نوجوان تھا۔ وہ غریب گھریں پیدا ہوا ۔اس کی باتا عد تعلیم بھی نہ ہوئی۔ تاہم وہ تدرست اور باصلاحیت تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تواس کو محوس ہواکہ ماحل بیں اس کے لئے کوئی با عربت کام ہیں ہے۔ آخر کاروہ داداگیری کی راہ پرلگ گیب جھگڑا فعاد اور لوٹ ماراس کا پیشہ بن گیا۔ لوگ اس کو دادا کہنے لگے۔

چند الوں کے بعد ایک شخص کواس سے ہدر دی ہوئی۔ اس نے اپنے پاس سے کچور تم بطور قرض دیے کر اس کو دکا نداری کر ا دی حجب وہ دکان میں بیٹھا اور اس کو نفع مینے لگا تواس کی تسام دلجب بیاں دکان کی طرف مائل ہوگئیں۔ اس نے داداگیری چھوڑ دی اور پوری طرح دکان کے کام میں مصوف ہوگئا۔

موجودہ زمانہ بی سلمانوں کا معاملہ می ایساہی کچھ ہور ہاہے۔ انعول نے مقصدین کھودی ہے۔ جدید ونیا میں وہ ابک بے مفصد گروہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلمانوں کے پاس آج مننی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ شکایت اوراحتجاج کا عجمہ بن گئے ہیں۔ جیوٹی چوٹی پاتوں پر وہ الانے کے لئے تہار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہرلت ست مہس شکایت ہوتی ہے اور ان کا ہرجلسدادِم احتجاج۔

اس صورت مال کا واحد صل یہ ہے کہ سلانوں کواکی بامفصدگروہ بنا باجائے۔اور یہ مقعد مرت مال کا واحد صل یہ ہے کہ سلانوں کے اندراگر داعیانہ مفعد پیدا کر دیا جائے تو ان ک حرف ایک ہی ہوسخا ہے اور وہ دعوت ہے۔ سلانوں کے اندراگر داعیانہ مفعد پیدا کر دیا جائے تو ان ک تام کمزوریاں اپنے آپ دور موجائیں گی۔

وہ اپنے کرنے کا ایک اعلی اور مشبت کا م پایس گے۔ ان کی بے تعمدیت اپنے آپ مقصدیت میں تبدیل موجائے گی۔ اس کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے اندر کرد ارتبی آستے گا اور مبرور داشت بھی۔ وہ دوسروں سے نفرت کرنے کے بہائے معبت کرنے لیگ گے۔ اس کے بعد ان کو وہ نظر حاصل ہوجائے گی جو تا رہی میں روشنی کا بہلود یکھ لیتی ہے۔ جو کھونے بس پانے کا راز دریافت کرلیتی ہے۔

مفصدیت برقرم کی اصلاح کی جڑ ہے۔ بے مقصد آدی کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ آدمی کو بامقصد بناد میجة اور اس کے بعدا پنے آپ اس کی ہرچنر ورست ہوجائے گی۔

でからまた。日本の日本の日本の日本のできた。

# بيج كريطير

ایک دائست ہے۔ اس میں کا نے دار حمالیاں ہیں۔ ایک آدمی ہے امتیاطی کے ساتھ اس داستہ میں گفس جاتا ہے۔ اس کے جسم میں کا نے چھ جاتے ہیں۔ کیرائیے طے جاتا ہے۔ اپنی منزل بر پہنچنے میں اسس کو تاخیر ہوجاتی ہے۔ اس کا ذہنی سکون درہم برہم ہوجاتا ہے۔

اب وہ آ دمی کیا کرسے گا۔ کہا وہ کانے شکے خلاف ایک کانفرنس کرے گا۔ کانے کے بارہ بیں دھوال دھار بیا نات شائع کرسے گا۔ وہ افوام متحدہ سے مطالبہ کرسے گا کہ دنیا کے تمام دزخوں سے کانے کا وجو دختم کر دیا جائے تاکہ آئیدہ کوئی مسافر کا نے کے مسئلہ سے دوحی ادر نہو۔

کوئی سنجیدهٔ اور با بہت انسان کھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس وہ صرف یہ کرے گا کہ وہ
این نا دانی کا احساس کرے گا۔ وہ اسپنے آپ سے کہے گا کہ تم کوالٹرتعالیٰ نے جب دو آ کھیں دی تھیں تو
تم نے کیوں ایسا نہ کیا کہ نم کا نٹوں سے بج کر چلتے ۔ تم اینا دامن سمیط کر کانے والے داستہ سے نکل جاتے۔
اس طرح نتمہارا جسم بھی کا نٹوں سے محفوظ رہتا اور تم کو اپنی مترل تک بہنے بیں دیر سمی نہ لگتی ۔
اس طرح نتمہارا جسم بھی کا نٹوں سے محفوظ رہتا اور تم کو اپنی مترل تک بہنے بیں دیر سمی نہ لگتی ۔
اس طرح نتمہارا جسم بھی کا نٹوں سے محفوظ رہتا اور تم کو اپنی مترل تک بہنے بیں دیر سی نہ لگتی ۔

الله تعالیٰ نے درخوں کی دنیا میں یہ مثال رکھی تھی تاکہ انسانوں کی دنیا میں سفر کرنے ہوئے اس سے سبق لیا جائے۔ مگر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خدا کی اس آیت (نشانی) کوکسی نے نہیں پڑھا۔ ضراکے اس بیغام کوسن کرکسی نے اس سے سبق نہیں لیا۔

آئی کی دنیایں آپ کو بے شار ایسے لوگ ملیں گے جوانسان کانٹوں کے درمیان بے احتیاطی کے ساتھ سفر کرتے ہیں ۔ اور جب کانٹے ان کے جسم سے لگ کر انھیں تکلیف پہونچاتے ہیں تو وہ ایک محمد سوچے بغیر خود کا نٹوں کو برا کہنا سفروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نا دانی کو دوسروں کے خاند میں ڈالنے کی بے فائدہ کوسٹش کرنے گئے ہیں۔

ابسے تام لوگوں کو جاننا جا جیے کہ جس طرح درختوں کی دنیا سے کانے دار جاڑیاں ختم ہمیں کی جاسکتیں ، اسی طرح ساجی دنیا سے کھی کا نے دار انسان کمبھی ختم نزہوں گے ، بہاں تک کہ قیامت اجائے۔ اس کے سوا ہر دو مرا اس دنیا میں محفوظ اور کا میاب زندگی کا دار کا نے دار انسانوں سے نیچ کر مینا ہے ۔ اس کے سوا ہر دو مرا طریقہ صرف بربا دی میں اصافہ کرنے والا ہے ، اس کے سوا اور کرچہ نہیں ۔ 14

### محيم أنهطريقه

زندگی میں بار بار ایبا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایسے مواقع پر فیصلہ لینے کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک برکد کیا درست ہے ، دوسر سے برکد کیا مکن ہے :

1. What is right.

2. What is possible

تجيمانه طريقة يه ب كدواني معامله من أومي بدو يكه كركيا درست ب- اورجوط بقة درست بو اس کو اختبار کرنے مگر اجماعی معاملہ کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ دیکیا جائے کرممکن کیاہے ،اورجو چنرمکن ہواس *کو*ایٹ الیاجائے۔

اس فرق کی وجریہ ہے کہ ذاتی معاملہ میں سارامسکا صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی ذات يربيراا ختيار ، ابن ذات كوآب ص طوف جا بي موثرين اوراين ساتف جو جا بي سلوك كرير \_اس يه آپ كوابى ذات كے معاملہ ميں معيارليسند ہونا چاہيے اور حتى الامكان و مى رويہ اختیار کرنا جا سے جدند بسب اور اظات کی روسے طلوب ہے۔

مگراجماعی معالم میں آپ کی ذات مے ساتھ ایک اور فریق شامل ہوجا تا ہے۔ اس فارجی فریق پراپ کوکوئ اختیار نہیں۔ آپ اس سے کہ سکتے ہیں ،مگر اس کوکرنے پر مجبور نہیں کو سکتے۔ ایسنی عالت میں عفل مندی کی بات بیر ہے کہ اجماعی معاملہ میں «ممکن " کو دیکھا جائے۔ دوصور توں میں سے جوصورت عملاً ممکن ہواس پراینے آپ کورافن کرلیا جائے۔

ذاتی معالم میں " درست " پر طینے سے زندگی کاسفر رکتا نہیں ، وہ برابر جاری رہتا ہے۔ مگراجمای معالمه بن ایماکیاجائے توفریق تانی کی خالفت فوراً آپ کے سفر کوروک دیتی ہے۔اب سفر کو ملتوی کر کے ساری طاقت نزاع کے محاذ پرخرج ہونے لگتی ہے۔ اس لیے مغید اور نتیجہ چنز طریقہ ہے کہ ذیق تانی سے مطالبہ کی رعایت کرتے ہوئے عمل کی جومکن صورت مل رہی ہے ، اسس كوافتياركرايا جائے - حال كوستقبل كے حوالكرتے ہوئے ایناسفر جارى ركھا جائے -یہی اس دنیا میں زندگی گزارنے کا تیمان طریقے ہے۔

# تتعمب شعور

دوسری جنگ غظیم کے امریجہ ساری دنیا ہیں موٹر کارکا سب سے برا آجر تھا۔ ہرآ دمی کے ذہن پر روس رائس کاری غظمت چھائی ہوئی تھی۔ دوسری جنگ غظیم کے بعد جرمنی کی دوکس ویگین کا زمانہ آیا۔ ۱۹۷۰ میک بعد جرمنی کی دوکس ویگین کا زمانہ آیا۔ ۱۹۷۰ میک بعد جرمنی کی دوکس ویکس ویگین گا ڈریاں فروخت ہو جبی تقیس مگر اب جا پانی کاروں کا فرمانہ ہے۔ آج ٹو بوٹا (نذکہ جزل موٹرس) کاروں کی دنسیا کا بادشاہ ہے۔ امریج کی سڑکوں پرآج جوکاریں دوڑتی میں ان میں ۲۵ فی صدکاریں جا پان کی بنی ہوئی ہونی میں۔

ای دنیا بھریں استعال ہونے والاالکٹرانک سامان ۸۰ فی صدعا پان کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ امریجہ کا ایالو دوم جب جاند برگیا تو اس کے اندر رکھنے کے بیے ایک بہت چوٹے ٹیپ ربکارڈر (کیسٹ ریکارڈر) کور) کی صرورت تھی۔ اتن جوٹا اور بالکل میچے کام کرنے والاریکارڈر مرف جاپان فرائم کرسکتا تھا۔ سن نج اپلودوم کے ساتھ جاپانی ساخت کا دیکارڈر درکھ کراسے جاند پر رواز کیا گیا۔

دوسری جنگ عظیم کے جابان کابر حال تھاکہ (Made in Japan) کالفظ جس سامان پر لکھا ہوا
ہواس کے تعلق پیشکی طور پر بیمجھاجا اسمقا کربیہ ستا اور نا قابل اعتماد ہوگا۔ جابانی سامان کی تھویر اتن
گھٹیا تھی کی مغربی ملکوں کے تاجر جابان ساخت کاسامان اپنی دکان پر رکھنا اپنی ہتک سمجھتے تھے بیمجہ رحم ون
میں سال کے اندر جابان نے کس طرح الی انعت لما بی ترقی حاصل کر لی۔ ایک امریکی عب الم ولیم او بوجی
میں سال کے اندر داعیہ بیسے داکرنا
(William O'uchi) کے الفاظ میں اکسس کا داز اپنے کا رکنوں کے اندر داعیہ بیسے داکرنا
سے (Motivation of the employees)

عابانیوں نے ابندائی تعلیم کا انہائی اعلیٰ معبار قائم کیا۔ انھوں نے ابتدائی معلموں کو اعلیٰ تغواہ اور پر وفیسروں والا اعزاز دیتا شروع کیا اور اس طرح اعلی ترین صلاحیت کے اساتذہ کو اپنی نی نسل کی تعلیم ونربیت پرلگادیا۔ انھوں نے اپنے افراد میں نہا بت گہرائی کے ساتھ پر شعور پیدا کیا کہ صندت میں اصل چیز معیار (Quality) ہے۔ جدید جاپان میں ہر جگہ کو الٹی کنٹر ول سرکل قائم میں ۔۔ ۱۹۸۰ کی ایک ملین غیر رجبر در کروائی سرکل بی جاپان میں موجود میں۔

فروری ۱۹۹۲ میں دیلی میں بڑے ہما زیر کتابوں کی نمائش (جی فیر) لگا لگائی۔ ، فروری کومی جی اس کود مکینے کے لیے گیا۔ مختلف اسٹمال دیکھتے ہوئے ایک جگریہ نجا تواس کے بورڈنے مجھے اپنی طرف متود کرلیا- بورڈ کے الفاظ سے : تھنگ انکار پوریٹ کے (Think Incorporated) يهاس بك فيريس ايك انوكما استال تقا- اس كامقصد بريخاكه لوگوں كوسو چنے كا آر ط بتايا جائے-کیوں کر غلط سوی آدمی کو ناکامی کی طوف لے جات ہے اور سے سوچ کامیا ب کی طرف۔ يهال مسطريرمود كما ربتراك ايك نوب صورت چيپې بوئ انگريزى كتاب متى - اس كان مخين طبخ تالس (Management Thoughts) مقا- اس کے ۱۵ اس معلی تیں۔ اور اس میں ۹۰ سامفید اقوال جمع کے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قول بر تقاکہ ہماراذ ہی رویہ ہماری بلندی کا تعین کرتا ہے:

Our attitude determines our altitude.

اس طرح اس اسطمال مریحی تعمیری کتبے سقے۔ایک تتبہ میں اوپر ماجیں کی ایک تیلی وکھائی گئی تھی۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ماچس کی تیل کا ایک سرہوتا ہے مگراس میں دماغ نہیں ہوتا۔اس لیے جب بمي كوني ركر الموق إو فوراً مل الله على عدا أي بم ماجس ك ايك بيوق يلى عسق ليس يعدم اور آپ سرر کھتے میں اور اس کے ساتھ وماغ بھی- اس میے میں جا سے کہم اشتعال بر معرف نا الحیس :

A match-stick has a head, but it does not have a brain.

Therefore, whenever there is a friction, it flares up immediately.

Let us learn from this humble match-stick.

You and we have heads as well as brains.

Therefore, let us not react on impulse.

ایک انسان وہ ہے جو بھر کنے والی بات پر بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ فوری جذب کے تحت علی کرنے كے ليے الط كول ہوتا ہے۔ ايساآ دى ہميشہ ناكام رہے گا۔ دوسراانسان وہ ہے جو بعظ كانے والى بات ہوتب ہی نہیں برکا ۔ وہ معندے دماغ سے سوچاہے ، پیراپناعمل کرتاہے ۔ ایسا آدی ہمیت، كامياب رہے گا۔ دوسراانسان انسان ہے اور پہلا مرف اچس كى ايك تيلى -

بنجين فرينكلن (Benjamin Franklin) ايك امركي مفكر تقار وه ١٤٠١ ين بيدا بوا، اور ۱د۹۰ میں اس کی وفات ہوتی ۔ اس کا ایک قول ہے کہ \_\_\_\_ نکاح سے پہلے اپنی آنکھ یں خوب کھلی رکھو، گرنگاح کے بعد این آدھی آنکھ بندکرلو:

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

ینی نکاح کرنے سے پہلے اپسے جوڑے کے بارہ میں پوری معلومات ماصل کرو۔ مگر جب نكاح بوجائے تو اجمال ير اكتفاء كرو- اسى بات كوكسى في ساده طور ير ان لفظوں بين كہاكہ تكام يهل جا يخوا ور كال كے بعد سنجاؤ۔

كونى مرديا عورست يرفك من بني كونى بحى كابل ماميارى بنين - اس ي درت ترسيها تحقیق تومزور کرنا جاہیے۔ گردشتہ کے بعد یہ کونا چلہیے کہ اپنے رفیق حیات کی خوبیوں کو دیکھا جائے، اودكميون سے صرف نظر كوليا جلسة \_

معیار کا حصول موجوده دینا مین ممکن بنین - مزیدید کریمی مزوری بنین کرجس چرز کو ایک فراق معیادی سمجه وه دوسے فراق کے زدیک بھی معیاری ہو۔ اس بنایر خواہ کون کتنا ہی زیادہ میم بو وه دوسرے کو آخری مدیک طمئن نہیں کرسکے گا، دولوں فرای کو ایک دوسسے اند کھے مذکھے کو تاہمال نظرا میں گی۔

اب ایک شکل پر ہے کہ دوسرے فریق کی کوتا ہی سے لاکر اس سے علیٰدگی اختیار کرلی جائے، مر مشکل یہ ہے کہ ایک تعلق کی علارگ کے بعد دوسراتعلق جو قائم کیا جائے گا۔ اس میں بھی جلد ہی وہی یاکوئی دوسسری فای ظاہر موجائے گی ، اور اگر دوسرے دست ہوخم کرے تیبرایا چوکھاکیاجائے تو اس بین مجی ۔ ایسی عالت بین موافعت کاطریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہرمردیا عورت میں خوبی بھی ہوتی ہے اورکو تاہی بھی۔ صرورت ہے کہ خوبی کو دیکھا جائے اور کو تاہی کو برداشت کیا جائے علی طور پر یہی ابک مکن طریقہ ہے ۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ اس دینیا میں وت بل میں نہیں ۔

#### قيمت كامسئله

مولانافریدالوحیدی جده میں رہتے ہیں۔ انفوں نے کیم نومبر او واکی طاقات میں ایک بہت بعنی مقولی سنایا۔ انفوں نے کہاکہ ایک شخص جو ماوز طل ایورسٹ کو فتح کرنا چاہتا ہو وہ کمبی جو توں کی تین نہیں کرتا :

One who wants to conquer the mount Everest, never counts the cost of his shoes.

اس کامطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے چیوٹا مقصد ہوتو معولی کوئٹ ش سے آپ اس کو ماصل کو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بڑا مقصد اپنے لیے نتخب کریں تو آپ کویہ بھی جانا ہوگا کہ بڑا مقصد بڑی قیمت بھی مانگا ہے۔ جوٹوش بڑا مقصد حاصل کرنا چا ہتا ہوا س کوبڑی قیمت دینے کے لیے بھی تبار رہنا چاہیے۔ بڑی کامیا بی کسی کی اجارہ واری نہیں۔ ہرآ وی بڑی کامیا بی کسی ہے ہے ہوہ بڑی کامیا بی کسی ہے کہ وہ بڑی کامیا بی ک دیمی ہے کہ وہ بڑی کامیا بی ک دیمی ہے کہ وہ بڑی کامیا بی ک دیمی ہے کہ وہ بڑی کامیا بی ک قیمت اوا نہیں کو تے۔ بازار بیس کم قیمت پر کم چیز ملتی ہے اور زیادہ قیمت پر زیادہ چیز۔ یہی زندگی کا اصول بھی ہے۔ زندگی کا قانون ایک نفظ میں یہ ہے کہ سے جتنا وینا آتنا ہی پانا ، نماس سے کم اور نہا سے سے کہ سے دینا وینا آتنا ہی پانا ، نماس سے کم اور نہا سے سے کہ سے دینا وینا آتنا ہی پانا ، نماس سے کم اور نہا سے سے دینا وینا آتنا ہی پانا ، نماس سے کم

قیمت کامطلب کرانا باخون بہانا نہیں ہے۔ اس کا تعلق ال سے بی نہیں ہے۔ اس کا تعلق سب سے زیادہ نفسیات سے ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی قیمت وہ ہے جونفسیات کی سطح پر دی جاتی ہے نفسیاتی قیمت سے مراد ہے : تا گواریوں کو بردا شت کرنا۔ اشتعال کے با وجود شتعل نہ ہوتا۔ لوگوں کے نارواسلوک کے با وجود اپنی امید اپنی طرف سے بدسلوکی زکرنا۔ با یوسی کے حالات میں بھی حوصل نہ کھونا۔ نقصان بیش آنے کے با وجود اپنی امید قائم رکھنا ۔ تاریک حالات میں بھی روشنی کی کرن دیجھ لینا۔

سب سے بڑی قربانی ہے کہ آدمی ہے رہنے میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑ کے مگروہ رہنے کے اندر رہی اس کو بھباد ہے۔ آدمی کوئسی سے تکلیف پہنچ بھر بھی وہ اس کے بارہ میں بدگمان نم ہو۔ آدمی کوئن حالات سے مابعة بیش آئے اس کے باوجود وہ تنبت نفسیات پر قائم رہے۔ وہ حالات سے اوپر اٹھ کر جئے مذکہ حالات کے اندر۔

19

#### ناكامی ، كامپ بی

امریجی ترقی کاراز ایک ساده سے لفظ میں چپا ہوا ہے ، وہ لفظ رسیرچ رتھیق ہے۔ وہاں ہرچیز پر رمیرچ ہوتی رہی ہے۔ شلاً بہت سے لوگوں نے اس پر رمیرچ کی ہے کہ کامیا بی اور ناکامی کیا ہے۔ اور ناکامی کوکس طرح دوبارہ کامیا بی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسا میں چند کتا بوں کے نام یہ ہیں :

Carole Hyatt, When Smart People Fail
Rabbi Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People
Charles Garfield, Peak Performers: The New Heroes of American Business
Harvey Mackay, Swim With the Sharks Without Being Eaten Alive

ان کتابوں میں اپنے موصوع پر قبمی مواد جمع کیا گیاہے۔ بہاں ہم حرف دوبات نقل کررہے ہیں۔
ایک بات برکراس دنیا میں بہاں ہم حال آدی ہمیشرکے لیے ناکامی سے مفوظ (Failure-proof)

زندگی عاصل کرسکے۔ بہاں بہرحال آدی کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آدی کو چا ہیے کہ وہ ہرناکامی کو اپنے بلے مبت کے طور پر استعال کرے۔ اکثر کامیاب انسانوں کی کامیا بی کار از بر ملآہے کہ جب وہ ناکام ہوئے نوانھوں نے اپنی ناکامی کو آخری نفظ نہیں مجھا:

(They learnt not to take failure as the last word)

دوسری بات برکه ناکائی کی طرح کامیا بی ایک مسکله به مسلسل کامیا بی آدمی کے اندرگمن دُر (arrogance) بیداکر دبتی ہے جو خود ناکائی کا ایک مہلک سبب ہے۔ ایک کامیاب تاجرگان ار لی (Glen Early) نے کہاکہ میں کامیا بی پرمغرور بننے کانخمل نہیں کرسکتا۔ اس بے بین ہمینتہ ابنی تجارت کو برط حانے کی کوسٹ ش میں لگار بہتا ہوں:

> I Can't afford to get arrogant about success. So I'm always trying to improve my business.

کلمیا بی اور ناکائی کوئی پُراسرارچیز نہیں۔ دوبوں معلوم اسباب کے تحت بیش آنے والے واقعات میں- ان اسباب کو جانے اور اس کے بعد آپ کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔ 20 نوش مال طبقه نامشته میں یا چائے سے ساتھ انائ کی بنی ہوئی کمکی چیزیں لینالیہ ندکر تاہے۔اسی کی فتاعت کی ایک مختلف کی ایک صورت وہ کمکی خوراک ہے جس کو کارن فلیک (cornflakes) کی ایک صورت وہ کمکی خوراک ہے جس کو کارن فلیک قسمیں بازار میں فروخت ہوتی ہیں۔

بہت می فرموں نے مختلف ناموں سے کارن فلیک بنائے۔ ان کے مزہ میں طرح کا تنوع بیدا کیا۔ گرمزیرتانی مارکٹ میں وہ زیادہ کامیاب نہ ہوسکے۔ حالاں کہ انھوں نے اشتہار پر کافی رقمیں خرب کیں۔
اس وقت مزرستان کے بازار میں صرف دو فرموں کے بنائے ہوئے کارن فلیک زیادہ چل رہے ہیں۔ ایک ، مزدستان و کینٹیلیس آنکس کار پوریشن (HVOC) کا اور دوسرے مومن میکنس لمیٹ ٹھ کا۔ یہ دولوں فرمیں سالانہ ایک ہزارش کارن فلیک فروخت کرتی ہیں۔ جن کی قیمت نمین کرور بجاپس لاکھ ہوتی ہے۔
مالاں کہ یہ دولوں فرمیں است تہار پر سرے سے کوئی رقم خرج نہیں کو تیں۔ ان کا تیاد کیا ہوا کارن فلیک بغیر مالان کے موف فلیک بغیر مالان کے موف فلیک بغیر مالان کے فروخت میں است ہار پر سرے سے کوئی رقم خرج نہیں کو تیں۔ ان کا تیاد کیا ہوا کارن فلیک بغیر مالان کے فروخت موت کوئی انسان اف انگیا۔ و بون موب ا

اس فرق کی دجرکیا ہے۔ اس کی بنیادی وجربیہ ہے کہ دوسری فرموں کوئی تاریخ نہیں۔ انفول نے کسی نام سے کارن فلیک کی ایک قسم بنائی۔ وہ بازار میں نہیں جلی تو اکفول نے دوسری قسم بناؤالی یا سرے سے اس کو بنانے کا کام چیوٹر کرکوئی دوسرا کام شروع کو دیا۔ اس کے برعکس مذکورہ دونوں یا سرے سے اس کو بنانے کا کام چیوٹر کرکوئی دوسرا کام شروع کو دیا۔ اس کے برعکس مذکورہ دونوں کامیاب فرموں کی صفحت کے پیچے ۴ سال کی تاریخ ہے۔ وہ ۲۰ سال سے متواز ایک ہی قسم کا کارن فلیک بنار ہی ہیں۔ ۲۰ سال تاریخ نے ان کولوگوں کی نظر میں معلوم اور سمقر بنا دیا ہے۔ کسی آدمی کو کوگوں کی نظر میں معلوم اور مرح درجوت اسے اور وہ بازار جب کو کارن فلیک لینا موج درجوت اسے اور وہ بازار جب کو ایس معلوم کارن فلیک کو خرید لیکتے ہیں۔

ہے، ما وہ ارمیں ترقی کارازہے۔ کاروبار میں استقلال کی حیثیت لازمی شیط کی ہے۔ آپ کاروبار کرکے اس کو جبورتے یا بدلتے رہیں تو آپ بھی کاروبار میں کا میاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کاروبار کرکے اس پر جبے رہیں۔ کسی بھی دشواری کی وجہ سے اس کو نہ جبوطریں تو سر ۲۰ سال سگرر نے کاروبار کرکے اس پر جبے رہیں۔ کسی بھی دشواری کی وجہ سے اس کو نہ جبوطریں تو سر ۲۰ سال سگرر نے کے بندا آپ لاز ما کامبابی کی اگلی منزل پر بہونے بھیے موں گے۔

## عمل مذكه ردعمل

امرکیری کمپنی آئی بی ایم (IBM) کمپوٹر کے مسیدان میں اتنی آگے تنی کہ اسس کو کمپوٹر دیو (computer giant) کہا جاتا تھا۔ چندسال پہلے اس کے افروں نے جابان کی کمپوٹر بہت نے والی کمپنیوں کا مذاق اڑا تے ہوئے کہا کہ آئی بی ایم اگر جھینک دے توجا بان کے کمپوٹر بہت والے ہوا میں اُڑ جائیں گے :

When IBM sneezes, Japanese computer makers are blown away.

اگر مندستان بین کوئی مندومسلانوں کے خلاف الیبی یات کر دیتومسلانوں کے تمام طمی لیڈراوران کے تیسرے در جے کے افبارات فوراً احتیاج کریں گے کے مسلانوں کے جذبات مجروت کے جارہے میں مگر "انتظامیہ" اپنے فرائفن اوا کرنے میں ناکارہ تابت ہوئی ہے۔ مسلم عوام اس "اشتعال انگیزی" پر مشتعل ہو کراً ما دہ پیکار ہوجائیں گے اور اس کے بعد فرقہ وارانہ فسا وہوگا جس کے بعد اس ملک کے مسلمان کھا ور پہنچے ہے جائیں گے۔

مگر ما پائ صنعت کاروں نے اس اشعال انگیزی پرکسی غصر کا اظار نہیں کیا۔ وہ ہم تن مروف اینے کیوٹر کا معیار اونجا کرنے میں لگ گئے۔ یہاں تک کہ (ٹائم ، استمبر ، 19 کے مطابق) حبایان کیوٹر انڈرمٹری میں ساری دنیا سے آگے برٹھ گیا۔ جا پان اس معاملہ میں آج اس پوزنشن میں ہے کہ جا یا فائمین فرشندی میں ہے کہ جا یا فائمین خوشسی نے کہا کہ اس کے نئے زیادہ بڑے کیوٹر ایک سکنڈ میں ، ۲ ملین ہمایات کی تعمیل کرسکتے ہیں ، ورش کے مین کا ایچھ سے اچھا کیوٹر مرف ، ۲۱ ملین فی سکنڈ کی رفت رسے تعمیل کرنے جب کہ امریکی کمینی آئی بی ایم کا ایچھ سے اچھا کیوٹر مرف ، ۲۱ ملین فی سکنڈ کی رفت رسے تعمیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے :

Fujitsu said its largest new computer can perform up to 600 million instructions per second, compared with as many as 210 MIPS for IBM's best. (p.47)

اشتعال انگری پرستعل ہوجانے کا نام ردعمل ہے ، اور اشتعال انگری کو نظر اساد کرے اپنے تعجر و استحکام کے تصویر بیں مگنے کا نام عمل ۔ اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ عمل "کا ثبوت دینے والے لوگ ترقی کریں ، اور "ردعمل "بیں معروف ہوئے لوگ بریاد ہوکر رہ ما بیس ۔ 22

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### غصينه دلاؤ

۱۹۹۵ کی ۱۹۹۰ کو د بی کے اخبارات میں ایک سبق آموز خرعتی ۔ سررشن پارک وموتی نگری کی جگیوں میں ایک شخص رہا ہے ۔ اس کا نام اننت رام ہے ۔ عمر ۲۵ سال ہے ۔ وہ شراب کا عادی ہے ۔ اس کے پاس شراب کے بید ہیں تھا ، اس نے اپنی بیوی سے بیسہ مانگا۔ بیوی نے شراب کے بید بیسہ دینے پاس شراب کے بید بیسہ دینے سے انتظار کو دیا ۔ اس پرمیاں اور بیوی میں شخار ہوئی ۔ اس کے بعد ٹائمس آف انڈیا (۲۹۹مئی ۱۹۹۰) کے الفاظ میں ، چوکھے ہوا ، وہ یہ میتا ؛

The accused, a habitual drunkard, was enraged when his wife refused to give him money he asked for. Giving way to his tantrums, he dashed his son against the floor, thus killing him then and there.

جرم ہوکرے اس نے انگی تھی۔ عفد سے بے قابو ہوکو اس نے اپنے دوسال کے بیتے دارین ) کولیا اور اس کو کی بار اسٹا اسٹا گورندین پر بیٹکا۔ اس کے نیتجہ میں اس کا بیتے اسی وقت مرکیا۔

می بار اسٹا اسٹا گورندین پر بیٹکا۔ اس کے نیتجہ میں اس کا بیتے اسی وقت مرکیا۔

جب آدی مفد میں ہوتو اس وقت وہ شیطان کے قید میں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کوئی کئی بار اسٹا اسٹا گارکو کر کہ کا ہے۔

بی بیر انسان مرکزے کر کہ کا ہے۔ حق کو تو داپنے بیٹے گو بدر تمانہ طور پر باک کر کہ کا ہے۔

بی بیر انسی کم زوری ہے جو ہر آدی کے اند موجود ہے۔ المیں حالت میں سان کے اند و مسلطان کو اس میں خوالوں موری کے وہ دوسرے کو اس جد باتی حالت کی موریت مرف یہ ہے کو آدی دوسرے کو اس جد باتی حالت کی موریت مرف یہ ہے کو آدی دوسرے کو اس جد باتی حالت کی دو تو تو میں نظر آئے جس کی دو تو ہو سے کو اس جد باتی حالت کی در پہونچے دے جب کو وہ شیطان کا معول بن جائے اور اس مجنو نا نہ کا دو الی پر اتر آئے جس کی ایک مشتل اوپر کے وہ تو تو میں نظر آئی ہے۔

در پہونچے دے جب کو وہ شیطان کا معول بن جائے اور اس مجنو نا نہ کا دو الی پر اتر آئے جس کی خورہ دو میں تو میں تو می کو میں تو می کو میں تو اس جد بندی ۔ وہ ہر انسان کے مزاح میں شائل ہے ،

خواہ وہ کسی بھی قوم یکسی تھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ خفتہ اور انتقت ام کو السانی مسئلہ کے طور پر ایس جو اور پر یک کے خور پر ایس بیل کے طور پر ایس کے خواہ وہ کسی تو می کوئی کی موری ہوں کے خور پر ایس کے خورہ دو تو ہوں ہوں کے خور پر ایس کی موری ہو میں نواز کے خور پر ایس کے خور پر ایس کا کہ کے خور پر ایس کے خور پر ایس کے خور پر ایس کے خور پر ایس کی موری ہو کہ کے خور پر ایس کے خور پر ایس کا کھور پر ایس کے خور پر ایس کے خور پر ایس کے خور پر ایس کی موری ہو کی کے خور پر ایس کی موری کے خور پر ایس کی کھور پر ایس کے خور کی کھور پر ایس کے خور پر ایس کی کھور پر ایس کی کھور پر ایس کی کھور پر ایس کی کھور پر ایس کے خور پر ایس کی کھور پر ایس کی ک

### اختيار اوربي اختياري

مشہورسائسداں آئن ٹین نے طبیعیاتی دنیا کے اصول کو ایک نفظ میں اس طرح بیان کیا ہے \_\_\_\_ تو انائی نہیدا کی جاسکتی اور رہنتم کی جاسکتی ؛

Energy can neither be created nor destroyed.

یہ واقعہ فالق کی قدرت کا لم کا ثبوت ہے۔ انسان موجودہ دنیا کو فرف استعال کرسکتا ہے۔ وہ اس کو بدلنے یاس کو مثل نے پر فا در نہیں۔ اسی سے بربات بھی معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کی حیثیت سے ہے۔ اسی صورت مال کو مذہب کی اصطلاح میں امتحان کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں صرف اس لیے آتا ہے تاکہ وہ محدود مدت میں بہاں رہ کر اپنے امتحان کا برجہ پور اکر ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے جیلا جائے گا۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا اس کومطلق اختیار نہیں۔

بعض انسان دنیا کے حالات سے مایوس ہوکرخو دکشی کر لیتے ہیں۔ وہ سجھے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے آپ کوختم یا معدوم کررہے ہیں ، مگر ایسا ہونامکن نہیں۔ جس طرح دنیا کی اُس توانائی کو ملایا نہیں جاسکا جومادہ کے روب بیں ظاہر ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں اس توانائی کو ملانا بھی ممکن نہیں جوانسان کی صورت بیں منشکل ہوتی ہے۔ انسان کے اختیار بیں خودکشی ہے ، مگر انسان کے اختیار بیں معدومیت نہیں ریصورت مال علامتی طور بربت اتی ہے کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہے۔

انسان کویرافتیار حاصل ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا ازکار کر دیے۔ مگر حقیقت واقعہ کو بدلنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کویرافتیار ہے کہ وہ سرکتی کر ہے مگر سرکتی کے انجام سے اپنے آپ کو بجانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کو افغالی پابندی کو قبول ذکر ہے مگر افغالی کی مطلوبیت کو کائنات سے حذف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کویرافتبار ہے کہ وہ جو چاہے کرے مگر اس کویرافتیار نہیں کہ اپنے چاہنے ہی کو وہ اُس معیاری اصول کی جثیت دے دے جس کے مطابق با گافرتم میان کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔

انسان اس دنیا میں آزاد ہے ،مگراس کی آزادی محدود ہے مذکر لامحدود ۔ 24

# این کمزوری

رابرط امیان Robert Emmiyan روس کامشہور کھلاڑی ہے۔ وہ لمبی کودکاجیمین میں ابرط امیان Top Long-jumper سمجاجا تاہے۔ وہ ۱۵ فروری ۱۹ اور بیدا ہوا اور عالمی مقابلول میں گولڈ

میڈل جیت کرغیرمعولی شہرت حاصل کی۔ ایک ہندستانی برنکسٹے مطروی کرشناسوامی نے وابر طامیان کامفصل انٹرویولیا۔ یہ انٹرویو طائمس آف انٹریا دہ اپریل ۱۹۸۸) جیں شائع ہواہے۔مطرکرشناسوامی نے روی جیمیانے پوچا کہ بین اقوامی کھیل میں جب آپ شرکت کرتے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ پوچا کہ بین اقوامی کھیل میں جب آپ شرکت کرتے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ

The most important is to get rid of the defects which prevent me from improving my performance. My coach and I know that I have reserves which we must put to use.

سب سے اہم بات ابنی کمزوریوں کو دورکر ناہے جوکہ میری کارکر دگی کو اجیا بنانے میں رکاوٹ مبتی ہیں۔ میرے استاد اور میں دونوں مانتے ہیں کہ میرے المدممخوظ مسلامیتیں ہیں جن کو ہیں استعمال میرے استاد اور میں دونوں مانتے ہیں کہ میرے المدممخوظ مسلامیتیں ہیں جن کو ہیں استعمال

میں لاناہے۔

رارٹ امیان نے کھیل میں کامیا بی کا جوراز ب یا ہے وہی کوری ترزندگی میں بھی کامیا بی

کاراز ہے۔ ذندگی کے مقابلہ میں جب بھی کوئی شخص نا کام ہوتا ہے تو وہ خود اپن گروریوں کی وجسے

ناکام ہوتا ہے۔ ابنی داخس ہوتا ، میں اس دنیا میں کامیا بی کا واحد راز ہے۔ موجودہ دنیا میں جو شخص بھی

میدانِ عمل میں داخل ہوتا ، میں اس دنیا میں کامیا بی کا واحد راز ہے۔ موجودہ دنیا میں جو شخص بھی

کامیاب ہوتا ہے وہ اسی شرط کو بوراکر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو شخص نا کام ہوتا ہے وہ اسی

یاکام ہوتا ہے کہ وہ اس شرط کو بوراکر نے میں کوتاہ ثابت ہوا تھا۔

ناکام وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کے بھر بور استعال میں تاکام دہے ، اور کا میاب وہ

ہے جو اپنی صلاحیتوں کے بھر بور استعال میں کا میاب ثابت ہو۔

## ساراتون

یروفیسریال ڈیراک (Paul Dirac) ۱۹۰۴ یس پیدا ہوئے۔ اکتوبر، ۱۹۸ میں انھوں نے ۸۷ سال کی عمریس فلور بای من و فات پائی۔ وہ جدید دور میں بنوٹن اور آئن ٹائن کے بعد سب سے زیادہ متاز سائنس داں سمجھ جاتے ہیں۔ ان کونوبل انعام اور دو سرے بہت سے اعز از است

بال ڈیراک کے نام کے ساتھ کو انٹم میکا بھل تھیوری منسوب ہے۔ بیرسائنسی نظر پیرا بٹم کے انہمائی چھوٹے فدات سے بحث کرتا ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے اینٹی میشرکی بیٹین گوئی کی جوبد کومز پرتحقیقات سے خابت ہوگیا۔ چانچہ گار فین رم نومبر ۱۹۸ ) نے پال ڈیراک پرمضمون شائع کرتے ہوئے اس كى سرخى حسب ذيل العاظ مين قائم كى ب،

Prophet Of the Anti-Universe

بال درياك في الميم من بهلا اينتي باره يك دريانت كياب كو بازيطران (Positron) كهاجا أليه. اس دریا فت نے نیوکلیرفزکس میں ایک انقلاب ہر پاکر دیاہے ، لوگ حب پال دیراک سے پوہیے کہ آپ فخت ایم ما ده کی نوعیت کے بارہ بن اپناچو نکادینے والا نظریہ کیے دریانت کیا تووہ بتاتے کہ وہ اپنے مطالعه کے کمرہ میں اس طرح فرسٹس پرلیسٹ جاتے تھے کہ ان کا پاکوں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے د ماغ کی طرف دورسه :

> When people asked him how he got his startling ideas about the nature of sub-atomic matter, he would patiently explain that he did so lying on his study floor with his feet up so that the blood ran to his head.

بظاہریہ ایک لطبغہ ہے۔ گرحنیقت یہ ہے کہ کوئی اڑا فکری کام وہ فخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے ہم کانون پیشترلوگوں کا مال بیر ہوتا ہے کہ دہ اپنی قوت کوتقسیم کے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر مکیونے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر مکیونہیں کرتے اس لئے وہ ا دھوری زندگی گزادکر اس دسنے سے جلے جاتے ہیں۔ مرکام آدمی سے اس کی پوری قوت ما گئتاہے۔ وہی شخص بڑی کا میں بی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دھے۔

j :

#### سبب اپنے اندر

مارش نو کھرکنگ (Martin Luther King, Jr.) کا قول ہے کہ کوئی شخص تمہاری بیٹیر پرسواری نہیں کرسکتا جب تک وہ جھکی ہوئی نہ ہو:

A man can't ride your back unless it's bent.

یة و آئنیل کی زبان میں زندگی کی ایک حقیقت بیان کور ہاہے۔ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہوں توکسی خصر کو یہ موقع حرف اس توکسی خصر کو یہ موقع حرف اس وقت ملا ہے جب کہ آپ کی بیٹھ جب کے ۔ حبکی ہوئی پیٹھ پر سواری ممکن ہے ، مذکر سیدھی تنی ہوئی پیٹھ پر سواری ممکن ہے ، مذکر سیدھی تنی ہوئی پیٹھ پر سواری ممکن ہے ، مذکر سیدھی تنی ہوئی پیٹھ پر ۔

ہے ہو معاملہ ذندگی کا ہے۔ اس دنیا بین منسلوبیت دراصل اپنی کمزوری کی قیمت ہے۔ کوئی
کوئی شخص آپ پرت بوصرف اس وقت پاتا ہے جب کہ آپ کمزور موکر اس کو اپنے اوپر قالو پلنے
کا موقع دیدیں۔ اس لیے عقل اور حقیقت بیندی کا تقاصہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر فالب ہوتا
موانظر آئے توسب سے پہلے اپنے آپ میں غور کرکے اپن اس کمزوری کو دور کیجے جس نے دوسرے
شخص کو یہ موقع دیا کہ وہ اس کو استعمال کرکے آپ کے اوپر غلبہ حاصل کرے۔

رسول الترصلے الترعلیہ والم کی زندگی میں اُحد کی جو الحاق ہوئی، اس مین سلان ابتداز جیت دہم سے ۔ گران کی جیت بعد کو ہار میں تبدیل ہوگئ ۔ اس کی وجہ خو ڈسلانوں کے ایک گروہ کی غلطی می جنانچہ قرآن میں جب اس واقعہ پر تبصرہ نازل ہوا تو فرق ٹانی کے ظلم وسسکتی پر کچے نہیں کہاگیا۔ قرآن کے تبصرہ راک عمران ۱۵۲ میں ساری تنبیہ صرف مسلانوں کو کی گئ ۔ تاکم سلانوں کے اندرائی کو تاہی کا شدید اصاس بیدا ہو۔ وہ ابن کو تاہی کی اصلاح کے ذریعہ اس بات کو ناممکن بنا دیں کہ آئدہ کو کی شخص ان کے خلا و نے کا دروائی کرکے ان کے اور کامیابی کی امید کرسکے ۔

آدمی جب بھی دورسے کے مقابلہ میں ہارتا ہے تیوہ اپنی ذات کی کی بنا پر ہارتا ہے۔ اپنی ذاتی کمی کومب ان کراہے دور کیمیے ، اور اس کے بعد آپ کو رنگس کے جنبا بن فریا دکی مزورت ہوگی اور مذاحت کی ۔

# اينىغلطى

ایک صاحب کا حال مجھے معلوم ہے۔ وہ نہایت تندرست سے ۔ اللہ تعالی نے انھیں اچاذہ ن عطاکیا نفاگروہ ابن زندگی میں کا میاب نہ ہوسکے۔ انھوں نے جو کام بھی کیا وہ ناکا می پرختم ہو تارہا بہاں سک کہ ان کا ذہنی توازن بگر گیا۔ اس حال میں وہ ایک روز سڑک پر ایک جیب سے مکرا گیے۔ اس حادثہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ان کی ناکامی کی سادہ سی وجریر سی کہ انھوں نے اپنی صلاحیتوں کو کامیا بی سے داکستہ میں استعال نہیں کیا۔ اپنی ناکامی کا ذمہ داروہ ہمیتہ دو سسروں کو قرار دیا کرنے تھے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کے سواکو ٹی بھی شخص نہیں جس کو واقعی طور پر ان کی ناکامی کا ذمہ دار بت یا جاسکے۔

انھوں نے تعلیم کے بیے اسکول میں داخلہ لیا۔ گروہ میڑک تک بہویجے سے کہ انھیں پالٹیکس سے دل جین ہوگئ ۔ جنا بخر دسویں درجہ کے اسخت نہیں وہ نیل ہوگئے ۔ اس کے بیدان کی تعلیم آگے جاری خردہ سکی ۔ انھوں نے ایک دکان نٹروع کی گر اس کا کوئی مقرر وفت نہ تھا۔ جس وقت جاہتے وہ اپن دکان کھوسلتے ، اور جب چاہتے اس کو بند کر دیتے ۔ نتیجہ یہ ہواکہ ان کی دکان ختم ہوگئ ۔ انھوں نے ایک ملازمت کی ۔ وہ ملازمت ان کے مقوصے میں مبلادہ خوالم مسئل اسے ملازمت ان کے مقوصے میں مبلادہ نے عاجم اگر انھیں ملازمت سے انگال دیا۔ وی وہ اور اکتر اسے ملائے ہوئے اور اکتر اسے ملائے ہوئے اور اکتر اسے ملائے ہوئے اور کی میں مبلادہ نے عاجم اگر انھیں ملازمت سے انگال دیا۔ وی وہ میت دو سے دول کی انھوں کی دوسروں کی شکایت کرتے دہتے ہوئے دی خوال متحقہ ہے ، فلال نے عنا دی وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ شکایت کرتے دہتے ہوئے دی میائے ایسا معاملہ کی دوسروں کے نہاں جو دی نہاں جو دو اینی مراکای کو دوسروں کے اور مراکہ وہ این مراکای کو دوسروں کے دول کے دوسروں کے دیکھا تابت کرتے دہے ، گر آخری نتیجہ یہ ہواکہ وہ خود خلط ہو کہ دوسے دول کے دی دوسروں کے دیکھا تابت کرتے دہے ، گر آخری نتیجہ یہ ہواکہ وہ خود خلط ہو کہ دوسے دول کے دول کے دیکھا ہو کہ دوسروں کے دیکھا تابت کرتے دہے ، گر آخری نتیجہ یہ ہواکہ وہ خود خلط ہو کہ دوسے کے ۔

دوسسرول کواین بربادی کا ذمه داد کهمرانا بظام بهبت ایجامعلوم بوتاید دشکل صرف بیر سے کداس کی قیمست بہت مہنگی دبین پڑتی ہے۔ وہ بیر کہ آدمی کی بر بادی ہمینتہ باتی دہے۔ اِسس عالم اسسباب میں وہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔

#### بجيت سے اضافہ

کچھ ما دسے ایسے ہیں جو بجلی کی متحرک کرنٹ کو اپنے اندرسے گزرنے دیتے ہیں۔ ان کو کمٹ ڈکٹر (Conductor) کہا جا تاہے۔ تاب ، لو ہا اور المونیم وغیرہ اسی فسم کے کنڈ کٹر ہیں۔ چنا نچہ بجلی کو یا ورہا وس سے دوک رہے مقامات پر بھیجنے کے لیے اکنیں مادّوں کے تار بنائے جاتے ہیں۔ ان تاروں پر بجلی ایک جگہ سے دوک رہے مقامات پر بھیجنے کے لیے اکنیں مادّوں کے تار بنائے جاتے ہیں۔ ان تاروں پر بجلی ایک جگہ

اس ردانگی کے دوران میہ ادھے گرم ہو کر بجلی کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے نتیج میں تقریبًا بچاس فی صدیحی صنائع ہوجات ہے۔ بعنی یا ور ہاؤس میں حتن بیدا کی جات ہے، عملًا اس کا صرف تقریبًا بچاس فی صدیحی صنائع ہوجات ہے۔ بقید آ دھا حصہ غیراست حال نندہ طور پر صنائع ہوجاتا ہے۔ م

اا وا بین ایک دی سائنس دال ایج کے اور (H.K. Onnes) نے ایک بخرب کے دوران پایا کہمن ما دے ایسے میں جن میں یہ قدرنی صفت ہے کہ ایک خاص درج محارت پر بہو بنے کے بعد دہ مطابق صفت ما دے ایسے میں جن میں یہ قدرنی صفت ہے کہ ایک خاص درج محارت پر بہو بنے کے بعد دہ مطابق صفت ما دے ایسے میں جن میں یہ مطلب تا میں دان میں دان میں دان میں دکا وط فرانے میں ۔ اس طرح وہ این قوت مدا نعت ممل طور برختم کر کے اس قابل موصل نے میں کہ دہ بجل کی روانی میں دکا وط فرانے بیراس کی ترسیل مرسکیں ۔

ایسے ادہ کو سپر کنڈکٹر اور اس طریقہ کو سپر کنڈکٹو سٹی ابنی آخری منزل ہر میہوئے گئی ہے۔
اور اس پر رہیر جے شروع کردی گئی۔ اب تقریب ، مرس بعد بیتحقیق ابنی آخری منزل ہر میہوئے گئی ہے۔
اور اس پر رہیر جے شروع کردی گئی۔ اب تقریب ، مرس بعد بیتحقیق ابنی آخری منزل ہر میہوئے گئی ہے۔
اب یہ ممکن ہوگیا ہے کہ سپر کنڈکٹر مادسے کو استعمال کو سکے بجلی کی ترسیل کی جائے اور اس کے نتیجہ میں بیدا شدہ بجلی کی صدفی صدمقداد استعمال موسلے ۔ دوسر لفظول میں بید کہ بجلی پر اکرنے کے کا رفانوں میں بیدا شدہ بجلی کی صدفی صدمقداد استعمال بجلی کی مقدار دگنی ہوجائے گی۔ اس نئی دریا فت نے اس قدیم مقولہ کو واقعہ بنادیا ہے کہ:

Electricity saved is electricity generated

یدایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بجیت بھی ایک قسم کی آمدنی ہے۔ آپ اگراپی آمدنی بیں اضافہ نہ کرسکتے ہوں تو اپنے خرچ میں کمی کیجے۔ اپنے خرچ میں کمی کرکے آپ اپن آمدنی کو طرحاسکتے ہیں۔ آمدنی طرحانے کایہ ایک ایسانسخہ ہے جو ہرآ دمی کے اختیار میں ہے۔ 29

# فتح بغير *جنگ*

امر کی ہفتہ وار المائم (م جولائی ۱۹۸۸) کی کوداسٹوری جاپانسے متعلق ہے۔ اسس کاعنوان بامعی طور بریہ ہے کہ کیا ایک اقتصادی دیو ایک عالمی طاقت بن سکتاہے:

Super Japan: Can an economic giant become a global power?

۱۹۲۵ میں امریک نے جاپان کے اوپر فتح کی نوشی منائی تھی۔ آج مفتوح حب پان خود امریک اوپر فتح کی نوشی منائی تھی، گراب وہ دوسرے دائروں میں تیج اوپر فتح حاصل کردہا ہے۔ ابتداء یہ فتح حرف اقتصادی معنی میں تھی، گراب وہ دوسرے دائروں میں تیج ہوتی جادی ہے۔ امریک آج سب سے بڑا قرضد ادملک ہے جس کے اوپر ۲۰۰۰ بلین ڈالر قرض دے رکھا ہے۔ اس کے برعکس جاپان سب سے بڑا دائن ملک ہے جس نے دنیا کو جم بالمین ڈالر قرض دے رکھا ہے۔ اس کے برعکس جاپان سب سے بڑا دائن ملک ہے جس نے دنیا کو جم بالمین ڈالر قرض دے رکھا ہے۔ امریک میں آج کل کر ترت سے آبی کی بین چیپ دہی ہیں اور ایسے مضامین شائع ہورہے ہیں جن میں تبایا جا تا ہے کہ امریک میزی سے زوال کی طوف جارہا ہے اور اس کے مقابلہ میں جاپان تربی سے تبی کا سفرط کردہا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کانام یہ ہے :

Prof. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers

قائم کے ندکورہ تارہ کو بڑھنے کے بعد اس کے قارئین نے اس کو بہت سے خطوط کھے۔ان یں سے کھی خط اس کی اگلی اشاعت ( ۲۵ جو لائ ۸ م ۱۹) بین سٹ کے بونے ہیں۔ان بین سے ایک خط پرنسٹن کے بین مثل کی اشاعت ( 8 جو لائ گر م ۱۹) میں سٹ کے بونے ہیں۔ان بین سے ایک خط پرنسٹن کے برائن کرکی اقتصادی برائن کرکی ( Brian Mirsky ) کا ہے۔ اضوں شکری نے خط میں لکھا ہے کہ جا پان کی اقتصادی کا میابی پر آپ کا مصنون اس کو بالکی واضح کررہا ہے کہ اگر جو امریکی نے جنگ جیتی تھی مگر جا پان نے اس کو حبیت لیا :

Your article on Japan's economic success makes it obvious that although the U.S. won the war, Japan won the peace.

جابان کایہ واقعہ بتاتاہے کہ خدا کی دسیا میں ام کا نات کا دائرہ کتنا زیادہ وسیعہے۔ یہاں ایک مفتوح اپنے فاتح کے اوپر غالب آسکتاہے، بغیر اس کے کہ اس نے فاتح سے جنگ کی ہو، بغیر اس کے کہ اس کا اپنے فاتح سے معمی محراؤ بہیٹ آیا ہو۔

# حكمت كى بات

مشہور صنعت کارجی ڈی برلا آزادی کی تحریک میں سے ساتھ شریک سے ۔ انھوں نے انٹریک سے ۔ انھوں نے انٹریک سے ۔ انھوں انڈین شیٹ نل کا نگرس کو مجموعی طور پر ایک کرورسے زیادہ کی رقم دی ۔ وہ مہا تھا گا ندھی کے قریب ساتھیوں میں سنتے ۔ یہ وہ اسے بہلے برلا ہا وس ( دہلی ) کا نگرسی لیڈروں کا مستقل مرکز بنا ہوا تھا ۔

۵۱ راگست ۱۲ ۱۹ کوساڑھے دس بجے وائسرائے کی نقریر آنے والی متی جس بین انفین آزادگی ہند
کے بارہ میں اپنا آخری سرکاری اعلان نشر کو ناتھا۔ تمام بڑے بڑے کا نگرسی لیڈر برلا پائس بیں بیٹے ہوئے
گھڑی کی سوئی دیکھ رہے سنتے کہ کب ساڑھے دس بجبی اور وہ ریڈیو پر وائسرائے کی نقریسنیں۔ جی ڈی
برلا بھی ان لیڈروں کے ساتھ وہاں موجو دیمنے۔ برلاکی عادت تھی کہ وہ کھیک آٹھ بجے سونے کے کمرہ میں
جلے جاتے تھے۔ جیسے ہی ان کی گھڑی نے آٹھ بجائے وہ مجلس سے اکھ گئے۔ اکھوں نے کہا: اب تو
میراسونے کا وقت ہوگیا۔ والسرائے کی تقریر میں کل صبح اخراسی پڑھ لوں گا۔

یہی کامیاب زیرگی گزارنے کامیم طریقہ ہے۔ آدمی کوچا ہیے کہ وہ مسللہ اور سفصد میں فرق کوے ۔ وہ مسللہ کی دعایت صرف اس وقت تک کرے جب تک اس کامقصد سے مکراؤنہ بیش آیا ہو جب مقصد اور سسلہ میں مکراؤ ہو جائے تو وہ مسلہ کو حالات کے حوالہ کرکے مقصد کی طرف چلاجائے۔

بیشر نوگ مسائل میں رہیتان رہتے ہیں۔اس کے نتیج میں وہ ذہنی سکون کھو دیتے ہیں۔ آلی شائل میں وہ اپنا وقت نہیں دے باتے ۔ یہاں تک کہ ایک روز افسر دگی کے ساتھ مرجاتے ہیں۔ مگریہ مقل من دی کی بات نہیں۔ مسائل کو حل محرفے میں اپنی قوت مرف کیجئے ، مگراس کی ایک حد رکھئے۔ حدا تے ہی مسائل کو چیوڈ کر مقصد کو مکر لیجے '۔

یر ایک حقیقت ہے کومسائل کے صل کے سلسدیں زیادہ فیصلہ کن چیز حالات ہیں۔ آدمی خواہ کتنا ہی زیادہ پر ایشان ہو، آخر کاروہی ہوتا ہے جو حالات کا تفاضا ہو۔ اس لیے بہترین عقل مندی برسے کہ ایک جاتک ممائل پر ذہن لگانے بعد ان کو حالات کے اور چھوڑ دیا جائے۔

گھڑی میں ، آبھ ، بجنے تک مسکد پر توجہ دیجے ۔ آبھ بجنے کے بعد مسکد کو مالات کے والد کرکے سونے کے لیے جائیے ۔ اس کے بعد اس پر رامنی ہوجائیے کہ عالات کا جو فیصلہ ہو وہ مجھے منظور ہے ۔ 31

### ساده اصول

میریا طالحیین (Maria Tallchief) امریکی کی ایک خاتون آرشی و ده ۱۹۲۵ میں بیدا ہوئی۔ اس نے کامیاب آرشی بننے کا ایک سادہ اصول بتایا ہے۔ تاہم یہ اصول صرف ایک آرشی کے لیے ہے۔ وہ سادہ اصول آرشی کے لیے ہے۔ وہ سادہ اصول بیر ہے ۔ وہ سرمیدان میں کام کرنے والے آدمی کے لیے ہے۔ وہ سادہ اصول بیر ہے ۔ سبت نیا دہ دیکھو اور زیادہ بن جائی:

See more, be more

تم ترقیوں کی جانہ وہ ہمینہ کچھ اور جانے کی کو جانہ ہے۔ آدمی کو چا ہیے کہ وہ ہمینہ کچھ اور جانے کی کو سنت کرے وہ ہمینہ کچھ اور جانے کی کو سنت کرے وہ زیادہ دیکھے، زیادہ سنے اور سوالات بدلاکر کے ابنی معلومات میں امنا ف محرے ۔ آدمی کی جننی زیادہ معلومات ہوں ، آتی ہی زیادہ ترقی اس کے حصہ میں آتی ہے ۔ اور ذیادہ معلومات اسی آدمی کو ملتی ہیں جو ہمینہ زیادہ جانے کی کو شنس میں لگا ہوا ہو۔

بیشر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپن لاعلی سے بخررہتے ہیں۔ وہ نہ جانتے ہوئے بھی یہ سیمضارہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ذہنیت کسی آدی کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا آدی جا لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا آدی جا لی ہوتا ہے مگروہ ایسے کو عالم سمجھا ہے۔ وہ نا دان ہوتا ہے مگریقین کرفیتا ہے کہ وہ ایک دانا انسان ہو د ایسے آپ کو خواہ کتنا ہی زیا دہ قیمتی سمجھے۔ مگر فارجی دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمست نہیں۔

سب سے بہتر بات پر سے کہ آدی اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور میں شالب علم سمجھا رہے۔
علم کی تلائٹ سے وہ کبھی مذھکتا ہو۔ اس کے بلے سب سے زیا دہ خوش کا لمحہ وہ ہو جب کہ وہ کوئی نئی جیز دریا فت کرے ، جب کہ اس کے علم کے ذخیرہ میں کسی نئی بات کا اصنا فہ ہوجائے۔
جوشخص زیا دہ جانے گا، وہ اس دنیا میں زیادہ بنے گا۔ فکری اصنا فہ آدمی کے علی میں اصنا فہ کرتا ہے۔
کرتا ہے ۔ فکری اصنب فہ آدمی کو معمولی انسان سے اٹھا کو غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے۔
اس دنیا میں معلومات کی کوئی مدنہیں، اس لیے معلومات میں اصنافہ کی بھی کوئی مدنہیں ہوسکتی۔ آدمی کو جانے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو زجانے والاسمجھ تاکہ اس کی جانے کی خواہش کبھی ختم نہ ہونے یائے۔

# حطره مين

ريك من كركا قول ب \_ داعرفيد جس عاس فونا جاسي وه خد در م

The only thing we have to fear is fear itself.

ذر گریں ایسے لمات آتے ہیں جو بظاہر خطوہ والے ہوتے ہیں۔ جن کو دیکو کو آدی در میں جا اہمِلاً

ہے۔ گرزیر کی گزاد نے کا سی طریق یہ ہے کہ آدی نظرہ کو خطوہ نہ سمجے بلکہ سادہ طور پراس کو عرف ایک مسئلہ

سمجے مسئلہ سمجھنے سے آدی کا ذمن اس کا مل الکٹ رکونے ہیں تگ جا آج ۔ اس کے برمکس جب مسئلہ

کو خطرہ سمجہ لیا جائے تو اس سے دروالی نفسیات بیدا ہوتی ہے ، آدی الوس ہوکر میٹے جا آہے ، وہ جو

کو مسئل سما ، اس کو کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوجا آ ہے۔

ال دوارد اسباب سے لازی طور پرایسا موال کے سام اور اس کو سب سے بہلے یہ جانا جا ہے کروہ اس میدان میں اس کو سب سے بہلے یہ جانا جا ہے کروہ اس میدان میں اندان میں مردک کی میدان میں مردک کی میدوجہد میں مشغول میں۔ اس کے ساتھ فطرت کا نظام ہم جو و میدہ تر بیار پر قائم ہے۔ اس نظام میں مردک بی میدوجہد میں میدود کی اندان میں میدان میں ہے اور ہما الرمی میں میدان میں ہے اور ہما الرمی میں میدود کی اندان میں میدود کی اندان میں میدان میں ہوائی ہے۔ اور ہما اور میں کے سامند مختلف قسم کی دکا و کمیں ہیں ہوائی ہے۔ ان دوارد اسباب سے لازی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامند مختلف قسم کی دکا و کمیں ہیں ہوائی ہے۔

ان دوارد اسباب سے لادی طور پر ایسا ہوہ ہے کہ اوی ہے صف می مان دور انجاب ہے اور ان دور کے اسک می مان کا دی ہے۔ آتی ہیں - بار بار ایسا ہونا ہے کہ اس ک کا ڈس رکتی ہو گی نظر کنے گئی ہے۔ اس قسم کے واقعات ہرادی کے ساتھ میٹ آئی سائند میٹ آتے ہیں۔ اور وہ بہر مال میٹ آئیں گے خواہ ہم ان کو جا ہی یانچا ہیں -

گنمائش کے دروانے میں برطرف محطے ہوتے ہیں۔

جو آدمی می افعق یار کا دلوں میں انہ حب ہے وہ اس دنیا میں ابین اسٹر اورا نہیں کوسکت اس کے رعکس بوشن میں ابینے ذہن کو تدمیسہ کے رعکس بوشن ایسا کر سے دہمن کو تدمیسہ کے رعکس بوشن ایسا کر سے کہ واسم نہ بالے گا۔ اس کو کوئی طاقت منزل پر بہو نخے سے دوک نہیں سکتی ۔

**33** 

وس بغير موس

The disregard for danger that marked Thompson's driving career may have led to his death in his own front yard (12).

بهادری اور بے نوفی بہت ایجی چرنے۔ گران ن برحال کر ورہے ، وہ مطلق بهادری الامحدود بے نوفی کا تعمل بنس کرسکتا۔ کسس کے ساوری اور بے نوفی کے ساتھ بر بھی عزودی ہے کہ آدی جمت اور مصلحت کا کھا فاکر تا بھی جائے۔ چرکی از جیلا گے بھی اتسان مطلط ہے۔ جرکی ارد الار بسیان ۔ فلط ہے جنا کہ برد لار بسیان ۔

# روابي ذماك

الیس ہو وے لے بوشین بنائی اس کی سوتی ہیں دھا گا ڈالنے کے لئے ابتدار سوئی کی جڑک طرف جمید ہوتا متنا جیاک عام طور پر باتو کی سوئیوں ہیں ہوتا ہے۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑی میں جبد کرتا آر باتھا۔ اس سے الیس ہووے لے جب سلائی کی شین تیا رکی تواس میں ہی عام روائے کے مطابق اس نے جراکی طرف جیسید بنایا۔ اس کی وجہ ساس کی شین شمیک کام انہیں کرتی تھی۔ شروع میں وہ این شین سے صرف جوتا کی کڑا تھا۔ کیڑے کی سلائی اس شین پڑھکن دیتھی۔

ایس ہو دے ایک فرمہ تک ای اوجیز بن میں ر امٹر اس کی مجدی اس کا کوئی مل نہیں آتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک ٹواب دیجا - اس فواب نے اس کامتلاط کر دیا۔

اس فرداب من و کھاکی وشی مبیلے آدمیوں نے اس کو پولیا ہے اور اس کو مکم دیا ہے کہ وہ مرم گفتہ کے اندر سلائی کی شین بناکر تیاد کر سے ور نہ س کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی گرتھریہ مرب میں وہ شین تیار دکر سکا۔ جب دقت پور ابو گیا تو قبیلے لوگ اس کو مالے کے لئے دوڑ بڑے۔ ان کے باتھ میں برجیا تھا۔ بووے نے خورے دیکھا تو مربر ہے کی نوک پر ایک سور اب تھا۔ یک دیکھے ہوئے اس کی بندگ کھی ہوئے۔

ہو وے کو آ فازل گیا۔ اس نے برجے کی ادر اپنی سوئی برنا پی لوک کی طرف جمید بنا یا اور انسسی وجا کا ڈوالا۔ اب مسئلہ حل شحا۔ وحاکے کا چسید اوپر ہونے کی وجہ سے پوشین کام بہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگا۔

مووے کی شکل یہ تھی کہ وہ روائی ذہن سے اوپر افٹار کو سوری نہیں پاتا تھا۔ وہ مجھ رہا تھا کہ چہنے مراروں سال سے بلی آر ہی ہے وہ کی سیجے ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دو مرا رخ دکلیا اس وقت وہ معالور اس کوفور اُحل کر لیا۔ جب آدی ایٹ آپ کو ہمت کی کام میں نگا دے۔ آوں اس طرح اس کے رازوں کو پالیتا ہے میں طرح مرکز و فض نے پالیا۔
اس طرح اس کے رازوں کو پالیتا ہے میں طرح مرکز و فضی نے پالیا۔

علیان آج منفقہ طور پر اقتصادی سبریاور (Economic superpower) کی حیثیت رکھتاہے۔ روایتی طور پر فوجی طاقت کسی قوم کوسپر یا در بناتی کمتی رگر جایان نے این مثال سے تابت کے ایک اقتصادی ترقی کے ذریع میمی ایک قوم سیر پاور بن سکتی ہے۔ مزیدید کوجی طاقت کے بل پرسیر پاور بننے والی قوم ایک مدے بعد اپن ما قت کھودیت ہے۔جب کہ انتقادی سبر باور کے لیےاس قسم کی کوئی مدنہیں۔

جایان افتصادی سیریا ور کیسے بنا۔ وہ نغروں کی سیاست یا مطالبات کے بنگاموں کے ذريع سيرياور نهب بناء بلكه فاموش عمل كه ذريوسيرياور بنار اس فاموس عمل كا ابهم زين جرز یر مقاکہ پہلے اس نے اپنے لیے جیونی حیثیت کو تسلیم کیا ، اس کے بعد اس کو بڑی حیثیت لی ڈرکیو ك أيك مقيم صحافي مسطر سبحات حب كرورتي كاليك مبائزه مائمس آحث انديا (٢٤ ايربل ١٩٩٠) مين شائع ہواہے۔ اس کا ایک جرزیهاں قابل نقتل ہے:

Japan, having long recognised the U.S. as the most important external actor in Asia, is seeking to share power and influence with it without compromising Japan's own self-interests or ambitions.

جایان لمبی مرت کک امریکه کی پرچیتیت تسلیم کرتار باکه وه ایت یا مین سب سے زیاده اسم خارجی عامل كى حينيت ركساب - اس كے بعداب وہ وقت أيا ہے كه جايان اليان مفادات يا اين وصلوں كے معاملہ میں مصالحت كيے بغير امريكي كے ساتھ طافت اور اثريب حصد دارسينے كى كوئشش كرے اصفحہ ۸ )

میں موجودہ دنیا میں ترقی کا اصول ہے۔ یہاں براب سنے کے لیے پہلے جھوٹا بننا پڑتا ہے۔ غلبه ماصل كرف كے يہ بيلامغلوميت يردامني مونا براتا ہے - يہاں آ مے برصنا اس كے ليے مقدر ہے جو آگے المصن سے پہلے بیچے ہٹنے کے مرحلہ کو برد است کرے۔ اكسس دنيا بين كعونا بهلے ہے اور پانا اس كے بعد۔

زندگی کاسفر
انسان دو تم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کی تربیت مصائب کی درسس کاہ میں ہوتی ہے۔
اود دوسہ دے وہ بن کی تربیت آسانیوں کی درسس کاہ میں ہول ہے۔ بظاہر آسانیوں میں پرورشس
بالا انجی بات ہے۔ گروہ چیز جس کو انسان سازی کہتے ہیں، اس کی حیتی جگہ مرف مصائب کی دوسکاہ
ہے زکر آسانیوں کی درسس کاہ۔ کس کا یہ قول مہایت درست ہے کہ سولت نہیں جگہ جدوجہ یہ آسانی
مہیں جگہ شکل وہ چیز ہے جو انسان کو انسان کو انسان بناتی ہے :

It is not ease but effort, not facility but difficulty that makes men,

زندگی کے سیلاب میں بے تاریوک معینیوں کی زدیس آتے ہیں۔ گرمشاہرہ بتا کہے کہ مام طور روگوں کا انجام دو تسم کا ہو آہے۔ ایک وہ لوگ جو معینوں کے مقابلہ میں مغیر نہیں باتے اور مالیوسی اور دل شک کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دو سسرے وہ جو معبوط اعصاب والے اور مالیوسی اور دل شک نالے میں کا مالیوسی اور آخر کارابیت نے ایک زندگی بنالے میں کا میاب ہو جاتے ہیں۔ وہ مصاب کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر کارابیت نے ایک زندگی بنالے میں کا میاب ہو جاتے ہیں۔

تاہم دوسرے گروہ کو یہ کامیابی ہمیشہ ایک محروی کی تیمت پر لمتی ہے۔ مادی تجربات الحیس الول کارکے اختبارے بھی مادی بنا دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مادی چیزوں سے محرومی نے الحیس الول میں ہے قیمت کر دیا تھا اور جب المحول نے ادی چیزوں کو پالیا تو اس ماحول میں وہ دوبارہ قیمت والے ہوگئے۔ اسس تجربہ کا تتیج پر ہوتا ہے کہ وہ سراسر مادہ پرست اٹسان بن جاتے ہیں۔ وہ مادی چیزوں کے کھوئے کو کھوٹا سیمنے گئے ہیں اور مادی چینزوں کے بائے کو پانا۔ جینزوں کے کھوئے کو کھوٹا سیمنے گئے ہیں اور مادی چینزوں کے بائے کو پانا۔ مصیبتوں میں بڑنے کا اصل فائرہ سبق اور نفیمت ہے۔ محریہ فائرہ کو موث ما اسس وقت ما اس سے جب کہ آدمی مصیبتوں کی زدمیں آئے گروہ ماک رہو۔ وہ فائدگی کی تمیوں سے دوجار ہو گھروہ اس سے اور پر الحک کر سویٹ سے ۔ مصیبی اور تلفی ال اس کے لیے تجربہ نابت ہوں بزکہ وہ اسس کے ذہن کی معاربن جائیں۔

# وشمن سيحسبيكهنا

وم ۱۹ یس جایا نیوں نے اپنے یہاں ایک منعتی سینادکیا۔ اس سینادمیں انفوں نے امر کیکے ڈاکٹر ایک فراکٹر ایک ایک منعتی سینادکیا۔ اس سینادمیں انفوں نے اور کیکے ڈاکٹر ایک وخصوصی دعوت نامہ میں کہ بلایا۔ ڈاکٹر ڈیمنگ نے اپنے لیکر میں اعلی صنعتی بیدا واد کا ایک نیانظریہ بیش کیا۔ یہ کوالمیٹی کنٹرول (Quality control) کانظریہ کھتا۔ میں اعلی صنعتی بیدا واد کا ایک نیانظریہ بیش کیا۔ یہ کوالمیٹی کنٹرول (Quality control) کانظریہ کھتا۔ دسمبر ۲۸ دسمبر ۱۹۸۹)

جابان کے بے امریکہ کے لوگ دشن قوم کی جنتیت رکھتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جابان کو بدترین شکست اور ذکت سے دوچاد کیا بھا۔ اس احتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جابا نیوں کے دل میں امریکہ کے مناف خارت کی آگ بحرط کے ۔ گرجا یا نیوں نے ایٹ آب کو اس قتم کے منافی جذبات سے اور اعظا لیا۔

یہی وج ہے کہ ان کے بیے یہ ممکن ہوا کہ وہ امریکی پروفیسر کو اپنے سیمینا دمیں بلائیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے نے یہ ممکن ہوا کہ وہ امریکی پروفیسر کو اپنے سیمینا دمیں بلائیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے نے دل سے خور کرکے اس کو دل و جان سے قبول کرئیں۔

جایا نیول نے امری پر دفیسر کی بات کو پور کاطرح کیر لیا۔ انھوں نے اپنے پور سے منعی نظام کو کوائیلی کو خالیلی کو کوائیلی کو کرا ہے کہ کو کا دوں کے سلسے بے نعق (Zero-defect) کو نظام کو کوائیلی کو کر کو الدی کا دول کے سلسے بے نعق میں کو کہ کا کو ٹی نقق مزیا یاجائے۔ جایا نیول کی کا نشانہ رکھا۔ یعنی ایسی پر کو اور اور کی سطری اوار اور کی سطری اور ان کا ڈیکھیٹن (Dedication) اس بات کا عقامی بن گیا کہ یہ تقصد بوری طرح عاصل ہو۔ منبیدگی اور ان کا ڈیکھیٹن (Dedication) اس بات کا عقامی بن گیا کہ یہ تقصد بوری طرح عاصل ہوا میں بات کا عقامی بن گیا کہ دیال تھا۔ یہ ان تک کہ یہ حال ہوا

بعدر این اوار جایا یون کے واقعت بے مسل ما ان یاد اسف طے یہاں تک کریہ مال ہوا کہ برطانید کے ایک دیا اوار جایا ہوا کہ برطانید کے برطانید کے ایک دیا اوار جایا ان سے اگریں ایک لمین کی تعداد میں کوئی مانان منظاؤں تو جم کوئی ن مانان منظاؤں تو جم کوئی ایک بیداوار برمد فعد محروسہ کیا جانے لگا۔

اب جایان کی تجارت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حق کہ وہ خود امریکہ کے باذار پر جیا گیا جس کے ایک مامر کی تحقیق سے اس نے کو الیٹی کٹرلول کا مذکورہ نسخہ حاصل کیا متھا۔

اس دنیا میں بڑی کامیا بی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہر ایک سے بی سیکھنے کی کوشش کریں، خواہ وہ ان کا دوست ہویاان کا دشن ۔

#### سنددين

یونان فلسن ایسلو ( ۱۳۷۷ س س س ق م ) نے لکھا ہے کہ گول واٹرہ معیاری واٹرہ ہے اور وہ جوں کہ جوں کی کالی صورت ہے۔ اس مغروص کی بنیاد ہر ارسلو نے کہا کہ فطرت ( ٹیجر ) کا ہر گام چوں کہ معیاری ہوتا ہے ، اسس لیے فطرت آسمائی اجرام کوجن واٹروں میں تھمار ہی ہے ، وہ مرف گول وائرہ ہی ہوسکتا ہے۔

کیلر (Johannes Kepler) خال پہلاٹھ ہے جس نے اس کے فلاف سوچا۔ اس نے مساب نگاکہ ۱۹۰۹ میں ہیں ہے۔ بلک وہ مساب نگاکہ ۱۹۰۹ میں ہتایا کہ مریخ کی گروش سورج کے گردگول دائرہ ہیں ہیں ہے۔ بلک وہ بیضوی ماد (elliptical orbit) ہیں گھومت ہے۔ اس نے پیشین گوئی کی کردوسرے تما سیاد ہے جو سورج کے گرد گھوتے ہیں ، وہ بحی بینوی شکل ہی میں گھوستے ہیں۔ کیلر کا یہ نظریے آت ایک بینوی شکل ہی میں گھوستے ہیں۔ کیلر کا یہ نظریے آت ایک بینوی شکل ہی میں گھوستے ہیں۔ کیلر کا یہ نظریے آت ایک بین شرع حقیقت بن گیا ہے۔

قدیم میئت داں دو ہزارسال کی گول دائر ہ کے تصور می گم رہے۔ وہ سیاروں کی گروش کے بارہ میں دوسرے نکے پرسوچ نہ سکے۔ اس کی وجد ارسطو کے نظرے کی مثلت می ۔ اس اللہ کے وائدوں نے بارہ شک اور انداز میں کا رہیں کو اندوں نے بارہ شک اور انداز میں کا رہیں کو اندوں نے بارہ شک اور انداز میں کا رہیں کر یا تا کا ا

بیمرف ت دیم زمانہ کی بات نہیں ، یہ ہر دور کی بات ہے۔ ہر زمانہ میں ایسا ہوتا ہے کر بعض نہ سیالات اَ دی کے دماغ پر اتنازیا وہ مجا جاتے میں کوان سے نکل کر اُزا دانہ طور پر سوچا اُر می کے لیے نامکن ہو جاتا ہے۔ یہ ذہبی دائرہ میں مجی ہوتا ہے اور فیر مذہبی دائرہ میں مجی۔ یہ بند زمین ہر قیم کی ترتی کے لیے سب سے برلی رکا وٹ ہے۔ بلمن بروازي

جایان ایر لائنز کا ایک جهاز (بوئنگ ۲۴۷) ۱۲ اگست ۱۹۸۵ کوٹوکیوست اڑا۔ اسے ابک گفتط میں اوساکا بہونچا تھا۔ مگر اڑان کے عرف ۱۹۸۰ بندیا ٹلٹ نے محسوس کیاکہ اس نے جهاز پر ابنا کو معرف کو بلندی براڈنا تھا۔ مگر وہ ازستے ازستے مرم مزاد فیط کی بلندی براڈنا تھا۔ مگر وہ ازستے ازستے مرم و فیط کی بلندی براڈنا تھا۔ مگر وہ ازستے ازستے مرم و فیط کی بلندی براڈنا تھا۔ مگر وہ ازستے ازستے مرکزا کر تب اور ہالا خروہ بہا دارسے مرکزا کر تب اور ہالا خروہ بہا دارسے مرکزا کر تب اور ہوگیا۔

اس جہادے ۲۰ مسافر مرکیے۔ ان مرنے والوں میں نہدستان کے ایک انجینیر مطرکلیان کری اور ان کی بیوی بھی سے ۔ مسرکری کی عمر بوقت حادثہ ابہ سال تھی ۔ وہ ایک تجادتی مہم پر حال میں جاپان کیے تھے۔ جاپان سے انفوں نے اپنے الط کے زنجن کرجی (۱۳ سال) کے نام خط کھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ۱۲ اگست کو ایک تفریحی مسفر (pleasure trip) پرٹو کیوسے اور اکا جا رہے ہیں۔ رہندستان طائمس مہم اگست میں ا

جهاد کو بلندی پر الطلف کا ایک مقصد به سید که وه پهالرول یا اونجی عادتوں سے در طکرائے۔ مذکوره جهاد سے سر مراز فط "کی بلندی ایک محفوظ بلندی کھی۔ مگر حب اس کے انجن میں خرابی آگئ نؤوه اس محفوظ بلندی پر مسکا۔ وه ارتب نے ارتب نے " مرمه" فسط کی بلندی پر آگیا۔ اب وه محفوظ بلندی کی سطح پر مزد ہا۔ جنامی وه بهار سے ممکراکر تب وہ ہوگیا۔

یمی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ ہاری زندگی کا سفر بے شار انسانوں کے درمیان ہوتاہے۔ اگر ہم اپنے من کروخیال کے اعتبار سے نجلی سطح پر سفر کریں توبار بار دوسروں سے ٹکراو ہوتار ہے گا۔ اس کا واحد مل پر ہے کہ آدی فکروخیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتن بلندی پر بہو نجادے کہ دومروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے۔

اعرامن کا اسلامی اصول آدمی کو یہی بلندی عطائح تاہے۔ اعراص اپنی حقیقت کے اعتبادسے مین وہی چیز ہے جس کو بعض مفکرین نے زندگی کے مسلم کا برز حل (superior solution) کہا ہے۔ برابری سطح پر سفر کو سنے میں دو مرول سے شکراؤ کا اندینہ ہوتا ہے۔ اس لیے دانش مندآ دمی ایسے سفر کی سطے کو بلند کو امتیار کروں کے ساتھ اس کا شکراؤ کر نہیش اسے ۔ اسی برز حکمت کو اختیار کرنے کا نام اعراض ہے۔ بلند کو امتیار کروں کے ساتھ اس کا شکراؤ کر نہیش اسے ۔ اسی برز حکمت کو اختیار کرنے کا نام اعراض ہے۔

### بے دائی

ایک شخص کا قول مے کہ بیشتر عالات میں آدی کے بیسکنڈ بسط (Socand best) ممکن ہوتا ہے، مگروہ فرسط بسط (First best) کو حاصل کرنے گلاف دولا تا ہے۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن کو حاصل کرنے کی حرص میں ممکن کو بھی کھو دیتا ہے۔

بعدی این رہیں ہیں ان کورہائش کے لیے ایک معاف سیقرامکان مل گیا۔ ایک جیب ان اب ادارہ کے وسیع اعلامیں ان کورہائش کے لیے ایک معاف سیقرامکان مل گیا۔ ایک جیب ان کے استعمال میں رہنے گئی۔ معقول تنخواہ اور دوسری سہولتیں اس کے علاوہ تھیں ۔ امام صاحب کوچاہیے متعاکہ وہ الٹرکا شکر کر کے اس پر قانع رہ سے ۔ گراسے طبیعے کا عہدہ اخیس سکنڈ بیسٹ نظراً یا۔ انھوں نے

ما کوس درست بست ماسل کون ۔ یی تو دیا کم صاحب کی میں بیت برقد کوئی۔

اس مقدر کے لیے انفوں نے آنا کم کے ظلامت مختلف قیم کے تربی مصوبے بنائے جس کی تعییل کا یہاں ہوتی نہیں۔ فلا میں یہ کو جب ناظر صاحب کو ان کے بیٹر بی مضوبوں کا علم ہما آوا کھوں نے اپنے انگارت سے کام لے کر انھیں اورارہ سے لکوادیا۔ ان کا ساب ا برسٹوک پر پھننگ دیا گیا ۔ چیسے جین ل انگات سے کام لے کر انھیں تو روز اور ایس اور دوارہ گاؤں کی مسید میں امام بن کر ذیر کی گزادہ ہے تی سرتید کر کئی اور دو اور کا گاؤں کی مسید میں امام بن کر ذیر کی گزادہ ہے تی سرتید میں اور مراد کی دور سے ان کی جو بدنا ہی ہوئی ، اس کے بدر کوئی اور دو اگر کی دور سے ان کی جو بدنا ہی ہوئی ، اس کے بدر کوئی اور دو انگیس قبول کر نے کہ لیے سار کہیں ۔ یہی دو حقیقت ہے جس کو ذکورہ قبل اس دیا اس دیا اس دیا اس کی اور دینے میں اور سرتی اور دور قبل اور دور ان کی دور مقبقت ہے جس کو ذکورہ قبل اس دیا اس کی بدر کوئی اور دیا دور سے دیا ہی کار دار دینے میں اور سرکر کر داری ہوئی ، اس کے بدر کوئی اور دور سے دیا ہی کار دار دینے میں اور شرکر کر دور سے ان کی جون کی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہے جس کو ذکورہ قبل کی دور سے جس کو ذکورہ قبل کی دور سے دیا ہی کار دار دینے میں اور شرکر کر دور سے جس کو ذکورہ قبل کی دور سے دیا ہی کار دینے میں اور شرکر دور سے دور کر انھیں کی دور سے دیا ہی ہوئی ، اس کے بدر کوئی اور دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہیں کی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دیا ہوئی دیا ہی کوئی دور سے دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دور سے دور سے دیا ہی کوئی دیا ہی کوئی دور سے دیا ہی کوئی دیا ہوں کوئی کوئی دور س

مِنْ مَكَنْدُ بِسِطْ "سِ تَعِيرِ كِيا كِيَا ہِ -

ی ساز اسٹ پر تناعت کرنا اپنے کو پیچے ڈال نہیں ہے۔ یہ دراصل مت بل عل سے آغاز کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بہلے مرحلہ میں سکنڈ بسط پر دامنی ہوجائے وہ بعد کے مرحلہ میں فرسط بسٹ تک بہوئیے

جا تا ہے۔ اور جو شخص اس طرح راصی مذہو، وہ سکنڈ بسط میں کھو دیتا ہے اور فرسط بسلے میں۔

41

## بإر ماك كر

دوسری جنگ عظیم پس جاپان کو امریکہ کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعدابریل ۱۹۲۵ میں امریکہ وجس جاپان میں اتر گئیس۔ جزل ڈگلس میک آرکتر (Douglas MacArthur) امریکہ کی طرف سے جاپان کے بیریم کما نڈر مقرر ہوئے۔ جو اہوا تک وہاں رہے۔ اس کے بعد جزل میک آرکتر کی مرمی کے مطابات جاپان کا نیادستور بنایا گیا جو سانوم بر ۱۹۴۹ کو جاپائی اسبی میں منظور کربیا آرکتر کی مرمی کے مطابات جاپان کی حقیت گئاکر اس کو طابی کو جاپائی اسبی میں منظور کربیا گیا۔ اس دستور کی تحق شہنشاہ جاپان گر حقیت جاپائی قوم نے عہد کیا کہ وہ کہی بی در زمین ، برسی یا کا درجہ دے ویا گیا۔ وستور کی وفعہ ایک وقعہ می در زمین ، برسی یا ہوائی فوج دیا گیا۔ وستور کی وفعہ ایک وقعہ می در زمین ، برسی یا ہوائی فوج دیا گیا۔ وہ کہی تھی کی اور در کھی گی در در کھی گی اور در کھی گی در در کھی گی در کھی گی در کھی گی در کھی گی در در کھی گی در در کھی گی در در کھی گی در در کھی گیا کہ در کھی گی در در کھی گی در کھی گی در در کھی گی در در کھی گی در در کھی گیا کہ در کھی گیا کہ در کھی کھی کر در کھی کھی در در کھی در کھی گیا کہ در کھی گیا کہ در کھی کھی در در کھی کھی کھی در در کھی کھی در کھی در کر در در کھی کے در کھی در کھی کھی در کھی در کھی کھی در کھی در کھی در کھی در کھی در کھی در در کھی در کھی در کھی در کھی کھی در کھی در کھی در کھی در کھی در کھی در در کھی در در کھی در کھ

Land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained (10/87).

یر کستوربطام جابان کی متعلی توجی موت کے ہم می تعاد گرجابان کے اس کر دوں نے دور اندلیتی سے کام لیفتے ہوئے اس کو کمل طور پر منظور کرایا۔ کیوں کہ انفول نے دیکھا کہ ہوستور آگری فوجی اور سیاسی اعتباد سے جابان کے لیے اقدام کا دائست بندکر دہاہ ہے۔ گراسس کے باوجود ان کے لیے سائنس اور منت میں امت دام کا دائست ہوری طرح کھلا ہوا ہے ۔ جابان کی تو م بی اور سیاسی تکراف کے میدان سے واپس آکر جام اور صنعت کے میدان بین باقی باندہ مواقع کو استعمال کرسنے گئی۔ بہال تک کو مرف ہم سال بعد مورث کوجابان کے بادے میں یہ العن والی کا کھنے استعمال کرسنے گئی۔ بہال تک کو مرف ہم سال بعد مورث کوجابان کے بادے میں یہ العن وارد جنگ کے استعمال کرسنے گئی۔ بہال تک کو مرف ہم سال بعد مورث کوجابان کے بادے میں یہ العن وارد جنگ کے استعمال کرسنے گئی۔ بہال تک کو مرف ہم المی جنگ میں تنگست کھا یا ہوا جا بان ، دو بادہ جنگ کے گئی میں تنگست کھا یا ہوا جا بان ، دو بادہ جنگ کے مست کردوں سے ایک کھور ہوا اور د نیا کی ایک عظیم اقت بن جی :

Defeated in World War II (1945), Japan emerged from the ruins of war as one of the major economic powers in the world (V/519).

منتقبل کے طال کو مان لین آوی کے بیار ست تبل کا دائر ست کو نگاہے۔ جو لوگ حسال کو دنانیں وہ منتقبل کے دنانیں وہ منتقبل کے خطام تر امکانات کو پائے سے بھی محوم رہیں گے۔ 42

### كاميابي كاراز

الك مزال عكر كا و المرام كر و مرام كو منس مارتى وه عدكو يهل سے زاده طاقور سادى ب

That which does not kill me makes me stronger.

ب آدی کی سخت مشکل سے دو جارہ واور اس سے دل شکستان ہو بلکہ خور فکر کے ذریعہ اس کا حل میں مشکل سے دو جارہ واور اس سے دل شکستان کے اندر اس مسلامت کو جگایا کہ وہ ناموافق حالات، کا مقابلہ کر سکے۔ وہ رکا و توں کے باوجود آگے بڑھتا رہے۔ مشکل ناوان آدی کو براد کرتے ہو تا کہ برھتا رہے۔ مشکل ناوان آدی کو براد کرتے ہو تا ہو کہ کہ مشکل دانش مند آدی کے لیے ترقی کا ذینہ بن جاتی ہے۔

"We need to get over the questions that focus on the past and on the pain—"Why did this happen to me?"—and ask instead the question which opens doors to the future. "Now that this has happened, what shall I

Rubbi Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People

موجودہ دنیا کس ڈھنگ پر بن ہے کہ یہاں لازی طور پر ناخوسٹ گوارواقعات بیش آئے
ہیں۔ آدی بار بارمشکلات میں جنگا ہوتا ہے۔ الین حالت میں موجودہ دنیا میں کامیاب ذندگی حال
کرنے کا دازمرف ایک ہے۔ وہ احتی کو بحول کرمستقبل کے بادے میں سویے۔ وہ کھوئے ہوئے
اسکانات پر خم نذکرے مکد ایٹ دی توجان امکانات پر سگا دے جو اب بھی اے حاصل ہیں، جو ابجی
سک بریاد نہیں ہوئے۔
حال کو ماننا آدی کے لیے متقبل کے درواذے کھولیا ہے۔ اور حال کو نہ ما ننا آدی کو حال
حال کو ماننا آدی کے لیے متقبل کے درواذے کھولیا ہے۔ اور حال کو نہ ما ننا آدی کو حال

مجرم كون

ایک آدمی کوگلاب کا پھول توڑنا تھا۔ وہ شوق کے تحت نیزی سے بیک کواس کے پاس بہونی اور جھٹکے کے ساتھ ایک بھول توڑایا۔ بھول تو اس کے ہاتھ میں آگیا، گرتیزی کے نیتجہ میں کئی کا نیظ اس کے ہاتھ میں چھ جکے تھے۔ اس کے ساتھ نے کہا کہ تم نے بڑی حماقت کی۔ تم کو چاہئے تھت کہ کا نٹول سے بچتے ہوئے احتیا ط کے ساتھ بھول توڑو۔ تم نے احتیاط والا کام بے احتیاطی کے ساتھ کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہادا ہاتھ زخی ہوگیا۔

اب بیول تولیت والاعقد بوگیا ، اس نے کہاکہ سادا قصور توان کا نٹوں کا ہے۔ اکھوں نے میری تھیلی کو اور میری انگلیوں کو نیون آلود کیا ، اور تم اُلٹا مجہ کو بحرم کھیراد ہے ہو۔ اس کا ساتھی بولا ؛ میری تھیلی کو اور میری انگلیوں کو نون آلود کیا ، اور تم اُلٹا م ست درت کا معاملہ ہے۔ قدرت نے دریا کا نظام اسی طرح بنایا ہے کہ یہاں بھیول کے ساتھ کا نظیم سے دیری اور تمہاری چنج پیکا دایسا نہیں کوسکتی کہ اس نظام تو بھر حال اسی طرح دنیا میں درہے گا۔ اب میری اور تمہاری کا میب بی اس میں دے گئی اور تمہاری کا میب بی اس میں ہے کہ ہم اس مقیقت کا احتراف کرتے ہوئے اس سے کہ ہم اس مقیقت کا احتراف کرتے ہوئے اس سے کہ ہم اس مقیقت کا احتراف کرتے ہوئے میں درہ بیری اور وہ تد ہم یہ ہے کہ کا نول سے بی کر کھول کو حاصل کریں کا نٹوں میں نا نٹوں میں نا الجھتے ہوئے بیول تک بہوئے کی کو سنٹ کریں ۔

بھول کے ساتھ کا نظے کا ہونا کوئی سادہ بات نہیں ، یہ فطرت کی زبان میں انسان کے لیے بہتے ہے۔
یہ نبا آئی واقعہ کی زبان میں انسانی حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ اس تخلیقی مضوبہ کا تعارف ہے۔ جس کے مطابق موجودہ دنیا کو سب یا گیا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی اقدام کامیاب ہوتا ہے۔ جو اعراض کے اصولوں پر عل کرتے ہوئے بنایا گیے ہو۔

جہاں بیخے کی صرورت ہو و ہاں انھنا ، جہاں تدبیر کی صرورت ہو وہاں ایم ٹیش کرنا صرف این نالرف کا کاعب کا مل دیا ہو، این نالائقی کا اعب الن کرنا ہے۔ فلا نے جس موقع پر اعراض کا طریقہ افتیاد کرنے کا حکم دیا ہو، وہاں اُلحظے کا طریقہ افتیاد کرنا خود ابیخے آب کو مجرم بنانا ہے، خواہ آدی نے دوسروں گومجرم ثابت کر سنے کے تیام الفاظ دہرا ڈالے ہوں۔

44

مشكل مين آساني

روائ طرز کے کو لیوس جب گن ڈالاجا کے تواس میں دباؤ کم ہوتا ہے اور اس کے مين كدورميان سے گنامرف ايك بارگزادا جا آہے۔ چالخ كنے كارس تقريب ٢٥ فىصد تطے بغیراس کے اندر رہ جا کہے۔ بجل سے بینے والے کرنٹر (Crusher) میں نسبتازیادہ دباؤ ہوتا ہے اور کے کوبیان سے دو بار گزارا جا آہے۔ تاہم میال می تقریبا ١٥ في مدرس اس مع الكل بني يا كار فرى فرى مول مي بهت زياده دباؤ موتا مادد كے كومار ارشين بلين كے درمان سے كرارا ما كہے۔ اس كا نتيم يہ موتا ہے كركتے كاتقريا

تهم رس اس سے باہر آجا تا ہے۔ ياك شال عجن عانداره موالم على وباؤ وك الميت كتي زيا ده عدال تمال نے اس دنیایں جو چیزیں بیدا کی ہیں ،ان کے اندر تخلیقی طور رہے حماب امکانات ركدديث مي . گركس چرنے اندجيا مواامكان مرف اس وقت نكل كر إبراتا ہے د كراس چزيرد باؤيرك د واو جنازيا ده تديد موكا اتنابى زياده اسس محاندوني

امکانات ایرآئیں گے۔

میم مالدان ان کامی ہے۔ النان کے اند بیدائتی طور پر بے صاب امکانات موجودي برانسان امكانات كالك لامحدود خزانه معول كي حالات من يرامكانات انسان کے اندیجے ہوئے پڑے دہتے ہیں۔ وہ حرف اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ انسان داؤ کاشکار مو- جب اس کی شغیت کو تخدید والے علی سے گزادا مائے۔ تاریخ م جن لوگوں نے بھی کوئی بڑی تر تی ک ہے وہ وہی لوگ سے جوابیط ما حول میں دما والے مالات سے دو مارموئے جنوں نے إن م السريسرا كے تليقى راز كوما نا جنوں نے زندگى كے مدان م اس وصد کے ساتھ قدم رکھا کہ وہ عشر کی ذمین سے کیر کی فصل اگالیں گے۔ انمان تکاومشکل کوشکل کے روب می دکھی ہے۔ ربان نگاہ وہ ہے جومشکل کو أسانى كے روپ میں ديكھنے گئے۔

45

### د کان داری،

دکانداروہ ہے جو دکاندارسنے کے ساتھ گا کہ بھی بن جائے۔ جو صرف بیچے والانہ ہو، بلکہ اسی کے ساتھ ابنی دکان پر آنے اسی کے ساتھ ابنی دکان پر آنے والے متوقع حنب دیدار کو بھی ۔ وہ اپنے آپ کو بھی جانے اور اسی کے ساتھ ابنی دکان پر آنے والے متوقع حنب دیدار کو بھی ۔

دکانداد اورگابک دونوں بالکل الگ الگ نوعیت کے انسان ہیں۔ دکاندار کاؤہن برم کورخ پرجلتا ہے، اودگا کہ کا ذہن سامان کے درخ پر۔ دکاندار کی نظر گابک کی جیب پر ہوتی ہے، اورگابک کی نظر دکان دار کے سامان پر۔ گرجو دکانداز مرسن اتناہی جانتا ہوکہ اس کوگا ہک کی جیب سے بیسیہ نکالناہے ، وہ کہی بڑا دکان دار نہیں بن سکتا۔

کامیاب دکانداد وہ ہے جوگا کہ کوایک کتاب کی طرح بڑھے۔ جوگا کہ کی عزورت کو این عزورت کو این عزورت کو این عزورت کو این عزورت میں محسوس کرنے گئے۔ جو یہ جانے کہ گا کہ خود اپنی چامت کے اعتباد سے کس چرز مسلم کیا جام اسے کی چام ہے۔ جو یہ جانے کہ گا کہ خود اپنی چام ہے۔ اعتباد سے کس چرز مسلم کیا جام ہے۔

ایک دکانداد وه ہے جورسٹرک پر دکان کھول کر بیر خوائے ۔ کوئ گا کم اسے تو زخ نام دیکھ دام بتاوسے ۔ گا کم اسے تو زخ نام دیکھ کر اسس کو دام بتاوسے ۔ گا کم سامان طلب کرسے تو سامان دیدے ، اور اگروہ سامان دیکھ کردکھ وسے تو دکاندار دو بارہ ابن سیسٹ پر بیٹے جاسے ۔ یا اطمینان سے سامقد احب ار برسے نے گئے۔ پر سیٹے جاسے ۔ یا اطمینان سے سامقد احب ار برسے نے گئے۔

دوسرا دکانداد ده به جس کان بی موگر اسس کا داغ سرگون اور بازارون می گور اور بازارون می گور در با بود و گابک کر بتات سے میں گھوم دہا ہو۔ ذبی اعتبار سے وہ گابک کے درمیان چلنے پھر نے لگے۔ گابک کر بتات سے دہ گابک کر بتات سے دہ گابک کریک طرفہ طور پر توکش کوسنے دہ گابک کی مزود سنت اور اس کی طلب کو جانتا ہو۔ وہ گابک کو بارامن کوریا ہو۔ وہ آئی کو سنت کو کونٹ ش کو سے ، خواہ گابک سے این سے اس کے بہاں بہلی بار آیا ہو، اور پھی اندیز موکہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔

### موجودهساح

اندین اکبریس (۲۷ نوبر ۱۹۸) میرے سامنے ہے۔ اس کے صفح اول برتایا گیا ہے کہ دبی
ک ایک ۲۷ سالہ عورت پروسیٹ کو اس کی ساس برسارا نی نے مارڈالا۔ اس نے اپنی بہو کے اورٹی کا
تیل انڈیل دیا اور بھراگ لگادی صرف اس لیے کہ پروسیٹ نے سسرال والوں کا بیمطالبہ بورانہیں کی
تھاکہ وہ اسے میکے سے دس ہزار روبیہ لاکر آئفیں دے۔ اکلے دن دوبارہ انڈین آکبریس (۲۹ نوٹسیہ
ممہ دی کے صفح اول پر بیسرخی ہے :

Another dowry victim

خرے مطابق دہی کہ ۲ سالہ عورت اروین را ناکواس کے سرال والوں نے مار خالا۔ دوبارہ وجریسی خرکے مطابق دہی کہ ۲ سالہ عورت اروین را ناکواس نے پورا نہیں کیا تھا۔ اس قیم کی خریں مردوز اخادات میں دکھی جاسکتی ہیں۔ پولس ان اموات کو جہز کی موت (Dowry death) کہتی ہے۔ جہز کی خاطر موت کے دکھی جاسکتی ہیں۔ پولس ان اموات کو جہز کی موت (سالہ علیا گیا۔ وزارت وافد کے مشراف اسٹیط فرصتے ہدئے واقع نامین اس کی بات سوال اٹھا گیا۔ وزارت وافد کے مشراف اسٹیط مطربی چدمبرم نے ہندستان ٹائس (۲۵ نومبر ۱۹۸۸) کے مطابق جو اعداد و شار بتائے، وہ یہ ہیں:

۱۹۸۵ میں ۱۹۹۹ مولین

17.17

14M 1914

بزرستان کاموجوده ساج جس وحنت و بربرت کی سطح کوبہوئے جیکا ہے، بداس کامرف ایک بہلوہ اس قبر کے واقعات باتے میں کہ آج ہم جس ساج میں رہ رہے ہیں وہ نو نوار میر لول کا ساج ہونکہ شریب انسانوں کا ساج ہوں کا ان کے خلاف خرمت شریب انسانوں کا ساج ہوا حقار ردعل کے سواکس اورخار میں جانے والا نہیں ایسانات میں است والا نہیں ایسانات میں است والا نہیں ایسانات میں میں میں میں میں دار اوری کے لیے سمانو کا داست مرت ایک ہے۔ وہ ایسان ناجوانوں کے ساتھ اعراض کرنے ان کی طوف سے است تعال انگریزی کا واقعہ بیش آئے تب مجی وہ شنعل نہ ہو۔ کوئی اُدی جوان سے نہ کرجگ ۔

میں را تا ، جوان سے اعراض کیا جا تا ہے نہ کرجگ ۔

#### خواب يب

مشررام دتن كب الديفة بحرير اورار كون فريشركابزن كرتي بي ان كى فرم كانام كميني ب نى دىلى ين آصف على دودىداس كاصدر دفتر --

متررام رتن كمب لاكوائے فرم كے لئے ايك ساوك كى صرورت عى واندول نے اجباري اعلان كياكه جونف كم تفظول بين أيك اجهاسلو كل سب كردے كان كومعقول انعام ديا يائے كا ، بار بارك اعلان كے باوجود كونى ايسانتيف نه طاجوا مفين اچهاسلوكن ديستے يعف لوگوں نے كچه فقرے لكوكر سمير مركم سلكوده پندید آئے۔" سلوگن کو Penetrating ہو ناچاہتے۔ مگریبلوگن Penetrating مذیخے" انھوں نے ٧ دىمبر١٩٨ كى أيك ما قاست ين كمار

مطرکب لاای ادھیر بن میں رات دن لگے رہے ۔ وہ مسلس اس کے یارے میں سوچے رہے۔ ان كادماغ برا برسلوگن كى تلاسشىس مى لىگا بواتھا مگر كاميابى نېيى بورىي تقى ـ

ائ سكرين تقريباً بيرسال كرد كيداس كع بعد إبرام واكد شركسيدا ف إيك روزوات كوابك خواب دیجها خواب می انفول نے دیجها که وه ایک باغ بن این مهایات مها تا موم ہے۔ طرح طرح کی جوال درخول برجيمارى بي ينظرد يحكروه في مدخش بوسك النك زبان سي كلاد

ويرر (Weather) موتوايس يركت موسة ان كي الحد الما نكسب النيس معلوم مو أكه الحول في وم سلوكن دريافت كوليا بعض ك

اللاش بن وه برسول مع سر گردال تقد فور أان كدين من به انگريزي جدم تسب بوگيا ؛

خواب انسانی دماغ کی وه سرگرمی ہے جس کووه نیندی حالت میں جاری رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کومارے دن کمی چیز میں شغول دکھیں تورات کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تاریخ کی بہت سی ایجا دات تو اب کے دربیہ الموریں آئی ہیں۔ اس کی وجدید تنی کہ موجد اپنی ایجا دیں اتنا مضول مواكه وهسوت بين منى اسى كالحواب ديكف لكا. خواب وراصل كسى چيزيس كال ذبني والبتكي كانتجه بالية آدى يوعلى مدت المفخ تع بجائد المفخ أوجاتى بديكي معمدين كامياب مونے کارازے۔ اس تم کی گری وابستگی کے بغیر کوئی بڑا گام بنیں کیا جاسکتا۔ مذون کا ا ور نهاخریت کار

# كامباب فر

ایر فرائک کنیو کی بالک آنوی وقت می اس کی المسلاع ملک اس نے نوراً انڈین ایم المنزے کی بیٹ ہے کہا کہ تم یا تھائی ایر ویز کے جہا زے نیج (۲۵ ہزارفٹ) کی بلندی پر اٹران کردیا آرئم ۲۹ ہزارفٹ کی بلندی پر اٹران کردیا آرئم ۱۹ ہزارفٹ کی بلندی پر اٹران کردیا آرا ناچا ہے ہو تو بجیس مٹ دیرے اٹران شروع کرو۔ انڈین ایئر لا کنزے کمیٹر نے دوسری تجویز کو پیند کیا اور بجیس مٹ کی دیرے بعب دایا جہا زاڑ ایا۔ اس طرح دوجہا زبین فضائی مکرا کو (Mid-air collision) سے بٹے گئے۔ انڈین ایئر لا منز کا جہا زبید ایک بروگرام کی مطابق مذہ سور کے اوپرے میں سات ہے گذرتا ایکر پروگرام کی تب بی کے بعد وہ میں دیں دی اوپرے میں سائے جبار اور ایرے میں سائے جبار اور اور سے میں سائے جبار اور اور سے میں سائے جبار اور اور سے میں سائے جبار اور سے میں سائے جبار دیا۔

بعدوہ سے دروں ہے۔ ایک انسرنے اس وافعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مجر وتھاجس انڈین ایرلا منرکے ایک انسرنے اس وافعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مجر وتھاجس نے دونوں جازوں کے سے الزول کو بچالیا ،

It was a miracle which saved passengers on both aircrafts.

یم وسیع ترامتبارے دندگی کا معالم می ہے۔ اگر آب " ۲۹ ہزارف" کی بلندی پر اللہ نا چاہتے ہیں تو اس کورد بجولئے کہ سپاں دو مرے نوگ بی ہیں اور وہ بی 19 ہزارف کی بلندی ہر اڑان کر رہے ہیں۔ ابنی حالت ہیں آب کے لئے دو ہی صورت ہے۔ یا تو دو سروں کا لحاظ کے بینر ابنی اڑان شروع کر دیں اور بھر تب ہ موکر جموئی قربانی کی شنال قائم کر ہیں۔ یا بھر یہ "مجزہ" دکھائیں کہ دو سرے سبنیچ اڑ کرا گئے گل جائیں یا" اور گھنٹ کی افیرے ابنی اٹران شروع کر سی۔ دو نوں صور توں میں آپ کا میاب رہیں گے اور حفاظت کے ساتھ ابنی منزل پر بہنجیں گے۔ ممكن اور ناممكن

سابق وزیراعظم ہند لال بہا در شاستری جنوری ۱۹۶۱ میں انتقال کرگیے۔ اس کے بعد کا نگریس پارٹی سے منز اندراگاندھی کو وزیر اعظم بنایا۔ تا ہم مرارجی ڈیسا ٹی سے ان کی کش مکش جاری رہی۔ کیوں کہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے سے - ۱۹۹ کے الکشن کے بعد مرارجی ڈیسائی کونائب وزیر اعظم بنایا گئی۔

گرمراری ڈیسائی نائب وزیراعظم کے عہدہ کو اپنے لیے کمتر سیمنے سے۔ جنائج کش مکش برستورجاری رہی ۔ سابق وزیراطلاعات مسر اندر کمار گجرال نے نکھا ہے کہ ۱۹ اپیں مسزاندرا گاندھی نے ان کے ذریعہ مراری ڈیسائی کو یہ پیش کش کی کہ ان کو مزید اعزاز دے کر راتشری (پریسٹیڈنٹ) کا عہدہ دیدیا جائے۔ مسٹر گجرال کا بسیان ہے کہ جب انھوں نے یہ بیش کش مراری ڈیسائی کے سامنے رکمی تو بلا تاخیر ان کا جواب یہ سقا ،

Why not she herself?

اندوا گاندمی نود کیوں نہیں (ٹائمس آف انڈیا ۱۲ جولائی ، موں یعنی اندرا گاندمی نود پربیڈنے بن جائیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ واقعیات بتاتے ہیں کہ مرارجی ٹویسائی کانگرسی سے الگ ہوگئے۔ انھوں نے وزیر اعظم بنے کے لیے سادے ملک کو اکٹے پلٹ ڈالا۔ مارچ ، مواج کے الکشن میں جنتا پارٹی کی جیت کے بعد وہ محقر مرت کے لیے وزیر اعظم بن بھی گئے۔ گرجلد ہی بعد وہ سے دوچار ہوئے اور پر کھی ایمر نہ سکے ۔

مرارجی فریسان کی سیاسی ناکامی کا اصل سبب یه سفاکه وه ممکن کو چواژکر ناممکن کی طرف دور سے۔ اگر وہ اس راز کو جانے کہ موج دہ حالات میں ان کے بیے جو آخری ممکن جیزے وہ صدارت ہے نیکہ وزارت عظمیٰ، تو یقنیا وہ ذلت اور ناکامی سے بی جاتے۔ مگر ناممکن کے بیچے دوڑ سنے کا بیتجہ یہ ہواکہ وہ ممکن سے بھی محروم ہوکر رہ گئے۔ ناممکن کے بیچے دوڑنا، آدمی کو ممکن سے بھی محروم کر دیتا ہے ۔ جب کہ ممکن پر فائن ہونے وہ لا ممکن کو بھی یا ہے اور بالا فرنا ممکن کو بھی۔

# ہرسم کے مواقع

۲۹ فردی ۱۹۸ کی مبیع کو دلی کے تام اخبارات کے پیلے صفر کی نمایاں سرخی یہ تقی : بندتان کے پیلے میزائل کا کا میاب نجر ہے ۔ ۲۹ فروری کو پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج کے درمیان وزیراعظم راجی گاندھی نے اعلان کیا کہ مہندستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والامیزائل دیر بھوی ) تیا رکیا ہے اور اس کا کا میاب تجربہ بھی کیا جا چکا ہے ۔ یہ میزائل کمل طور پر مہندستانی ٹکنا توجی سے تیار کیا گیا ہے ۔ وہ خالص دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا دینج ، ۲۵ میلومیٹر ہے ۔ اس طرح اب میرستان ان چار ملکوں دامر مکد ، روس ، فرانس ، چین ) میں شابل ہوگی ہے جو خشکی پر مار کرنے والے میزائل بنا نے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔

اس میزائل کے بارہ میں جو خبریں آئی ہیں، ان میں سے ایک خبر مبندستان المائمس ۲۶۱ فرودی اس میزائل کے بارہ میں جو خبریں آئی ہیں، ان میں سے ایک خبر مبندستان المائمس ۲۹۱ فرودی میزائل حید آباد کے دفاعی حقیقی ادارہ (DRDO) کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ کام سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے اسجام دیا ہے جو ڈاکٹر ابوالکلام کی اتحی میں تیار کیا گیا۔ یہ کام سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے اسجام دیا ہے جو ڈاکٹر ابوالکلام کی اتحی میں کام کررہی تھی :

The 'Prithvi' missile was fabricated at the Defence Research and Development Laboratory at Hyderabad under a team of scientists headed by Dr Abul Kalam.

دفاعی رایری کاکام بے مدناذک کام ہے۔ اس شعبین کام کرنے کے لیے النے ادکا انتخاب کیا جا تاہے جو بیک وقت دوصلا عیتیں رکھتے ہوں۔ اعلی فنی مہارت، اور قابل اعتاد شخصیت اس قسم کے ایک مماز عہدہ کے لیے " ڈاکٹر ابوالکلام "کا انتخاب بہت بڑاسبق ویتاہے۔ یہ واقع بتا اس سم کے ایک مماز عہد، اگر وہ اپنے ہوئے کہ مزد سے کہ ہندستان میں افلیتوں کے لیے برقسم کی ترقی کے مواقع پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے اندرایا قت بیدا کریں تو وہ ملک کے انتہائی اعلی شبول میں بھی اوپنے مناصب حاصل کرسکتے ہیں۔ حقیقت یہے کہ موجودہ دنیا میں اصل قیمت سے اقت کی ہے۔ لیا قت کا شوت و بینے کے بعد آدمی ہر مگر عزت یا لیتا ہے اور لیا قت کا شوت مذدیے کی صورت میں ہر مگر بدعزت ہوکررہ جاتا ہے۔

## معذوری کے باوجو د

یں نے ۱۹۸۲ میں اپنا پاؤں کھو دیا تھا۔ اور اسی وقت سے میں دنیا کے گر دسمندری سفرکر تاریا ہوں۔ یہ بات ٹرسٹن جوزنے تھائی کینڈ کے معذور بچوں کے ایک گروب سے بینکاکہ میں ہیں۔ وہ ایک ملاح اور مصنف اور مہم جو ہیں۔ ان کا پیغام بہت واضح تھا ؛ آپ یہ انتظار نہری دو کریں کہ دو آپ کرنے کا بن میکھنا چاہیے اور خود این کریں کہ دو آپ کرنے کا بن میکھنا چاہیے اور خود این فرکی آپ کی مدد کریں۔ آپ کو اپنی مدد آپ کرنے کا بن میکھنا چاہیے اور خود این فرک کرنے چاہیے ، بارسیٹ کی کہیٹن نے کہا۔ ۳۵ سالہ جو نز ۱۵ ۱۹ اسے اپنے طریقہ پر فیرمعولی کام کرنے دے ہیں جب کہ وہ برطانیہ کے سنے اس کی کہر کہ الگ کر دیسے فیرمعولی کام کرنے دے ہیں جب کہ وہ برطانیہ کے سنے اس کور پر سمندر کے لیے غیرموزوں ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجی ڈیو ٹی کرتے ہوئے اور ہم این کا بابی باوں گوئے کے اور سکتے ہیں گروہ جمانی طور پر سمندر کو بیا کہ دیا گیا۔ ۳۵ ۱۹ اسے مسٹر جونز دنیا کے سلطے یہ تابت کرتے رہے ہیں کہ وہ کچہ اور ہوسکتے ہیں گروہ جمانی طور پر سمندر کو بار کریا ہے ہیں گروہ دیا کہ بہ ہزار کیلومیٹر کا بری سفر کیا ہے۔ ایکوں نے بیس بار اٹلانگ سمندر کو بار کریا ہے اور کرہ ادر میں ان کا کہ بیں بار اٹلانگ سمندر کو بار کریا ہے اور کرہ ادر میں کہ دیا کہ بیں ان کا بیاں بار اٹلانگ سمندر کو بار کریا ہے اور کرہ ادر میں کے دین بھوں نے ہیں ؛ دیا کہ بیس بار اٹلانگ سمندر کو بار کریا ہے اور کرہ ادر میں کہ دین ،

"I lost my leg in 1982 and have been sailing around the world ever since," Tristan Jones — sailor, author and adventurer — told a group of handicapped Thai children in Bangkok, reports DPA. The message was clear, "You must not wait for people to help you. You must learn to help yourself and must do things your own way," the bearded Welsh captain said, Jones, 53, has been doing extraordinary things his own way since 1952 when he was discharged from Britain's Royal Navy for being "physically unfit for sea." He had received a leg wound in active duty during World War II that eventually led to his invalid status and in 1982 resulted in the amputation of his left leg, above the knee. Since 1953 Jones has been proving to the world that he is anything but "physically unfit for sea." In the past 34 years he has sailed 640,000 kms (all in craft under 40 feet), made 20 trans-Atlantic ocean crossings (nine single-handed) and circumnavigated the world three times.

The Times of India (New Delhi) August 18, 1987

### کامیابی کاراز

ڈاکٹرسی وی رمن (۱۹۰۰ مرد ۱۹۰۰) ہندتان کے مشہور ترین سائنسس داں ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۲۸ کو انھیں فرکس کا نوبیل انعام ملا۔ اس کے بعد وہ عالمی شہرت کے مالک ہوگئے۔ ان کی سائنسی دریا فت رمن ایفکٹ (Raman Effect) آج سائنس کے مسلّمات میں شار ہوتی ہے۔ رمن ایک معمولی گھرانے میں بیدا ہوئے۔ ان کے والد دس روبیہ ما موار بر اسکول ٹیچر سے۔ انھوں نے انتہائی مشکل حالات میں ابنی غیر معمولی محنت کے ذریعہ علم کی اسکول ٹیچر سے۔ انھوں نے انتہائی مشکل حالات میں ابنی غیر معمولی محنت کے ذریعہ علم کی دنیا میں ابنا موجودہ مقام حاصل کیا۔ انھوں نے ابنی کا میا بی کے سفر کو ان العن اظیس بیان کیا ہے۔ شکست، مایوسی، محنت اور ہرقسم کے دکھ کی ایک کمبی تاریخ :

A long history of frustration, disappointment, struggle and every kind of tribulation.

ایک شخص نے رمن کی علمی کامیا بی کو گھٹانے کے بیے کہا کہ آپ اپنی دریافت تک محض اتفاق کے ذریعیہ این کے ذریعیہ این کے ذریعیہ بہو پنچے ہیں ، جیسا کہ اکثر دوسرے سائنس داں بھی محض اتفاق کے ذریعیہ این دریافتوں تک بہو پنچے ۔ رمن نے اس کوسن کرسنجدگی سے سائھ کہا :

The idea that a scientific discovery can be made by accident is ruled out by the fact that the accident, if it is one, never occurs except to the right man.

یہ تصور کے سائنسی دریافت اتفاق کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے، اس حقیقت کی بنا پر خارج از بحث ہے کہ اتف ق ، اگر واقعۃ بیش آئے، تو وہ کبھی ایک میری آ دی کے سواسی اور کے ساتھ بیش نہیں آتا۔ ڈاکٹر من نے اپنی زندگی کی آخری دریافت کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

The right man, right thinking, right instruments, and right results.

صیح آدمی ، صیح فکر ، صیح آلات ،اور بچر صیح نتیجه - (مندستان انتسان ۱۰ جنوری ۱۹۸۷) 53 كتنافرق

یکم ستبر ۱۹۸۳ کو کوریا کی ایر لائز کا ایک مسافر جہاز (Flight 007) نیویارک سے سیول کے لیے روانہ ہوا۔ وہ کمچا ہے اور الارباس کے اور الارباس کا کہ روسی فوج نے اس کو مارکر گرا دیا۔ اس جہاز رعمل سمیت ۲۹۹ مسافر سفتے جوسب کے سب ہلاک ہوگئے۔ اس کے بعد روسی حکومت نے بیان دیا کہ اس جہاز کو مسافر جہاز سمجو کر نہیں مارا گیا۔ روسی فوج نے اس کوامر کمیر کا (RC-135 spy plane) دیا کہ اس جہاز کو مسافر جہاز سمجو اور ملافقت میں اسس پر وادکیا۔ تاہم امریکہ نے اس عذر کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مذکورہ جاسوسی جہاز اور مسافر جہاز (Boeing 747) میں اتنا ذیا دہ فرق تفاکہ داڈر اس کرین کا مشاہرہ اس کو سمجھنے میں دھوکا نہیں کھا سکتا۔

سبحاادر بیا کیا۔ اس کے اور دار نہیں سبحاادر ہے دوبارہ اس کو اس کے اور ازر ہا کا ایک ایک اور دار نہا تھا کہ مسافر دواز جہاز (Airbus A-300) ہمران سے دوبئی جارہا تھا۔ وہ غیج فارس کے اور اڈر ہا تھا کہ اس کو بار کر گرادیا۔ عملہ سیت اس کے اور کی بحریہ کے جب کی جاز ونسینز (USS Vincennes) نے اس کو بار کر گرادیا۔ عملہ سیت اس کے دوبارہ اس کی توبہہ یہ کی گئی کہ امریکہ کی طوف سے دوبارہ اس کی توبہہ یہ کی گئی کہ امریکہ کی طوف سے دوبارہ اس کی توبہہ یہ کی گئی کہ امریکہ کی جماز کو مسافر پر دار نہیں سبحا بلکہ اس کو جنگی جہاز سس جماز کو مسافر پر دار نہیں سبحا بلکہ اس کو جنگی جہاز سس کو است کی دار پر است کو است میزائل کا نشانہ بنایا۔

آدمی دوسرے کی خلطی کوجاننے کے بیے انتہائی ہوشیارہے، مگر اپنی غلطی کو جانے کے لیے وہ انتہائی ہوشیارہے ، مگر اپنی غلطی کو جانے کے لیے وہ انتہائی ہے وقوت بن جا آئے ہے ۔ یہی دہرامعیار خرابیوں کی جراہے ۔ اگر لوگ ایک معید والے ہوجائیں آد جوجائیں توتام خرابیاں اپنے آپنے خم موجائیں ۔

# مقصدكي انهميت

صنع سن در زائک میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ستبرگھٹ ہے۔ یہاں ایک شخص بی نائک نامی سفاجو ایک جمونبڑ ہے میں رہا سفا ، اور چوکے داری کا کام کرتا تھا۔ اس کے چاریج سفے ۔ اس نے طرک کا کہ وہ اپنی تین لڑکیوں کو دیوی جمند نیٹوری پر جمین طرح ہوا دے۔ ۱۳۳ پریل مدم وہ کو وہ دیوی کی مورت ہے کرآیا۔ اس کی پوجا کی اور اس کے بعد اپنی تین لڑکیوں (ڈرٹر مدمال) منز مالی کو درانتی میے ذرح کردیا۔ اس کے لڑکے داغ کمار (مرسال) نے مزاحت کی نیٹو میں اس کا دایاں ہاتھ کے گیا۔ اس مجنونا نہ حرکت کے بعد وہ سجائی کر باہر حیالگیا۔ چاردن بعد اس کی لائٹس آم کے ایک اکیلے درخت سے سکی ہوگئی۔

بان ی ۔

مذکورہ خطی کی بیوی لئی تھی اوس سال) کوچین منظر ربلیف فنڈسے ہرارروبید دیا گیا

ہے۔ انڈین ریڈکراس سوسائٹ نے اس کو ایک ہزارروبید دیا ہے۔ اب وہ اپنے لڑکے کے مشقبل

کے بارہ ہیں مضوبہ بناری ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے بچے کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اس

سے لیے تیارہ نے کہ بیطے کی تعلیم کے لیے اگر اس کوساری زندگی کام کرنا پڑے تو وہ ساری زندگی اس

سے لیے تیارہ کے ۔ اس کو بیوہ کی چینیت ہے ، ۵ روبید ماموار فبیشن ملنے کی امید ہے۔ تقریب ان ہی کام رب کے دائیں ہاتھ کی

اتن ہی ماہا درقم اس کے بیلے کو معذوری کے وظیفہ کے طور پر ملے گی۔ دائے کمار جس کے دائیں ہاتھ کی

بیانچوں انگلیاں کھی ہیں ، اب اپنے بائیں ہاتھ سے کھناس یکھ رہا ہے (طائمس آحث انڈیا

۱۹۸۸ اپریل ۱۹۸۸)

المی هم اپریل کی خودکشی کرائے ، یا اب نظا ہریہ ہو ناچاہیے سفاکہ وہ بھی خودکشی کرلے ، یا اپنے

المی هم کا کاسب کچھ کے جیا سفا۔ اب نظا ہریہ ہو ناچاہیے سفاکہ وہ بھی خودکشی کرائے ، اس نے

بیٹے کولے کر رونے اور مائم کرنے میں مشغول ہوجب ئے ۔ گراس نے ایسانہیں کیا۔ اس نے

سب کی بھلاکر مثبت علی کا منصوبہ بنایا ۔ اسس کی وجہ یہ بھی کہ اپنے معذور بیٹے کے متقبل کی ممرک مورت ہیں اس نے اپنے لیے ایک مقصد یا لیا۔

بامقصد آدمی کبھی محروم منہیں ہوتا، اس دنیا ہیں محروم وہ ہے جومقصد سے محروم ہوجائے۔ بامقصد آدمی کبھی محروم منہیں ہوتا، اس دنیا ہیں محروم وہ ہے جومقصد سے محروم ہوجائے۔ 55 اكشاكام

ایک خص اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چا ہتا ہو اور اس سے کے کہتم بہتے بازار میں ایک دکان کے کرم طب کھول کو ۔ اس کے بعد ڈاکٹری پڑھتے رہنا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس قسم کامتورہ دے تولوگ اس کو باگل یا کم از کم خیر سنجیدہ انسان سمجیں گے۔ کیوں کہ ڈاکٹری پہلے سیکھی جاتی ہے اور مطب اس کے بعد کھولا جا تا ہے۔ گر عجیب بات ہے کہ بہی الٹا کام ہمارے تمام لیڈر کر رہے ہیں۔ اور مطب اس کے بعد کھولا جا تا ہے۔ گر عجیب بات ہے کہ بہی الٹا کام ہمارے تمام لیڈر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی انفیں غیر سنجیدہ نہیں کہتا۔ بلکہ انفیس مفکر اور رہنما کا ضطاب دیدیا جا تا ہے۔

موجوده زمانه میں جومسلم سی محد استطے وہ تقریباً سب کے سب قوم کو اسی فسم کی لاحاصِل رمانی کی دیستے رہے ہے۔

رمانی کی دیستے رہے ہے۔ بہلے سیاسی آزادی حاصل کرلو، اس کے بعد فوی تغیر کا کام کرنا۔ بہلے ایک زمین خطہ حاصل کرلو، اس کے بعد وہاں اس ملی نظام جاری کرانا۔ بہلے حکومت کا تختہ اللہ دو، اس کے بعد اصلاح معامشرہ کا کام انجام دینا، بہلے بارلیمنظ سے قانون یاس کرالو اس کے بعد لوگوں کی ذہنی اصلاح کرنا۔ وغیرہ۔

اس قسم کی تنام باتیں اتنی ہی ہے معنی ہیں جتنا ڈاکٹری سیکھنے سے پہلے ڈاکٹری دکال کھولنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سوسال سے بھی زیادہ لمبی مدت تک ہنگامہ آرا نی کرنے کے باوچود مسلانوں کے حصہ میں بربادی اور ناکامی کے سوا اور کھی نہیں آیا۔

انسان کوئی لوہا یا لکڑی نہیں ہے جس کوم طدوارگرما جاسکے۔ انسان ایک ہی بار بنہ آہیے اور بہلی بار جیسا بن جائے اسی پروہ ہمیشہ قائم رستا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خارجی اندازی بخریمیں اپنے دوسر سے مرحلہ کے مفعوبہ میں مہیشہ ناکام رستی ہیں۔خارجی ننسا نہ پوراکر سفے کے بعدان کے بیڈرافراد کی دافل اصلاح پر تقریر بی سشروع کرتے ہیں۔گراس قسم کی تقریروں کا ایک فی صدیحی منسا ندو نہیں ہوتا۔ اس قسم کا بخریر انسانی نفسیات سے بنجری ہے۔ اور بقسمتی سے موجودہ زبانہ کے تمام مسلم لیڈر نفسیات اس بے جری ہے۔ اور بقسمتی سے موجودہ زبانہ کے تمام مسلم لیڈر نفسیات اسی بے جری کی مثال بے ہوئے ہیں۔

تعمیر قوم حقیقةً تعمیر شعور کا دوسرا نام ہے۔ شعور کی تعمیر کے بعد ہر چیز اپنے آپ ماصل محمور کی تعمیر کے بعد کر جیز ایسے آپ ماصل مہد ہوتی ۔ محمواتی ہے ، شعور کی تعمیر کے بغیر کوئی بھی چیز ماصل نہیں ہوتی ۔

### انصاف زنده ہے

ہندستان کی مابق وزیر اعظم مسزاندرا گاندھی کو ان کی نئی دہلی کی رہائش گاہ میں اس اکتورہم ۱۹ مورہم ۱۹ کو رہم ۱۹ کو تھے۔ حفاظتی درہ کے بیانت سنگھ اور متونت سنگھ۔ ان دونوں نے وزیر اعظم پرگولیاں چلائیں۔ بیانت سنگھ کو حفاظتی پولیس نے اسی وقت گولی مادکر ہلاک کر دیا۔ اور ستونت منگھ کو فیار ہوگیا۔ دوسر سے دوشخص کی ہرسنگھ اور بلیر سنگھ ستھ جن کو تسل کی سازش کرنے اور اسس کا منصوبہ بنانے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔

ان بینوں پرمقدمہ جلا۔ وہ کی کے ایلیٹنل جج مہیش چندر نے ۲۲ جنوری ۲۹۸ اکو اپنا فیصلہ سنایا جس بین ستونت سنگھ، کمپر سنگھ اور طبیب سنگھ کوموت کی سزادی گئی۔ اس کے بعد مقدمہ ہان کو در طبیب گیا۔ دہ کی ہائی کو در طبیب کے دہ کر مین کا ور طبیب کے دہ کر مین کے دہ کر مین اس معد موری کو بین کہ کور طبیب کے دہ کر مین کے دہ کر مین است ۱۹۸۸ کو اینا متفقہ فیصلہ سنایا یہ ویسلہ مرطر جنس جی ایل اوزا ، مرطر جنس بیٹی ، مرطر جنس بی می دائے پر تم کو در شار نے موت بحال دھی۔ مرگر جنس بی میں دائے پر تم کا کہ دور تا بہ بین ہے کہ میں ہے کہ مین ایک خوالات قبل میں کو خوالات تو کی مراف کر ہوئے کی مراف کر ایست تھا دی ہوئے کی مراف کر ایست تھا دی ہوئے کی مراف کر کرتے میں کہ کو جسے سکھ ان سے برکر کے اور خو جسیس کو ان ایست کو کی دیا سے برکر کے اور خو جسیس کو کر بات سنگ کی ۔ اس دلیل کا ذکر کرتے ہوئے جسیس اوز انے کھو ایست کو طور پر است میں گئی ہے کہ اگر بیوا سٹار آپر لیشن پر بر بھی کے خوالات میں اور اور جو بیوا کہ آپر لیشن پر بر بھی کے خوالات میں اور اور جو بیوا کہ آپر لیشن پر بر بھی کو خوالات شہا دت یا خرید کے طور پر استحال کیا جائے تو سکھ خوقہ دیے تام افراد جو بیوا کہ آپر لیشن پر بر بھی کے خوالات میں میں شر کہ کرنا پر سے گا مرطر جسس او زانے مزید کی مراز سن میں شر کہ کرنا پر سے گا مرطر جسس اور انے مزید کہا کہ بیر سنگھ کو چور نے ان سب کو قبل کی مراز دیے میں علمی کی جائے ۔ مرطر جسس اور انے مزید کہا کہ بیر سنگھ کو چور نے میں علمی کی جائے ؛

It is safer to err in acquitting than in convicting him.

اس واقد رومرف وه تبصره نقل كرناكا فى ہے جوبلير شكھ نے كيا ، اس نے كہا: مجھے انصاف كى ذما بھى امريہ ہيں گئے۔ ا امريہ ہيں گئى۔ گراب محص يقين ہوگيا كہ اس ملک ہيں انصاف زندہ ہے۔ 57

# تخریب نہیں

کورین ایر کی فلائٹ ۸۵۸ نومبر ۱۹۷۷ تاریخ کوبندا دسے اڈی - اسے سی اول بہناتا۔
وہ بحراند ان کے اوپر ۲۴ برارفٹ کی بلندی براڈر ہم بھی کہ اجا بک دھا گا ہوا ، اور اس کے ۱۱۵ سافر
فعنا ہی میں بلاک ہوگئے ۔ دھا کا اتنات دید تھا کہ بائٹ ایر پورٹ کوسکن (Distress signal)
بھی نہیں تھے سکا ۔ جب کہ اس کے لیے مرف ایک سکنڈ کا وقت درکا دہتا ۔ جہازی تباہی کا یہ مضوبہ تھا کی کوریا کی طوف میں بنایا گیا ہے اس جہاز پر سوار ہوئی اور جہازے اور کے خانہ میں ٹر انسسٹر بم دکھ جہاز کا اور جہازے اور کے خانہ میں ٹر انسسٹر بم دکھ جہاز کا معرفہ کی اور جہازے اور بدا جہاز اجاز اسلامت سی اول کی ۔ یہ بعد اور ایک معافد اور ایک کی مقا ۔ وہ لیت وقت پر بھٹا اور پوراجہاز اجائک تباہ ہوگیا۔
میں ہور ہاتھا۔ شالی کوریا کی بخشتر الی حکومت کو جنوبی کوریا کا یہ اعز از بیند نہ تھا۔ شالی کوریا کی اسٹاین میں ہور ہاتھا۔ شالی کوریا کی بستراکی حکومت کو جنوبی کوریا کا یہ اعز از بیند نہ تھا۔ شالی کوریا کے اسٹاین اسلامت سی اور کوریا کی اسٹاین اور بورا ہماز کو بم ادادو میں ہور ہماز کو بم ساڈادو میں ہور ہماز کو بم ساڈادو بھوڑ دی کوریا کا معرفہ کوریا کی اور اور کی کا ادادہ جوڑ دی کوریا کا معرفہ کی حت شکورہ برا دکیا گیا ۔

جونی کوریا کے جاز کو بربا ذکرنا نہایت ہے ہودہ جُرم کھا۔ گر دمشت گر دی کے اعتبار سے دہ مکل فوریدنا کام ہوگیا۔ کوئی بھی ملک اس سے ڈرکر اولم پک کی شرکت سے نہیں رکا۔ اس کے برعکس، الله ملکول نے اعلان کیا کہ وہ سب اس میں سٹر کیب ہوں گے۔ یہ نقب دادکسی بھیلے اولم پک سے ذیا دہ سے :

The destruction of KAL 858 was a monstrous crime, but as an act of terrorism it proved to be monumental failure. No country was frightened away from the Olympics. On the contrary, 161 countries have announced they will attend, more than at any previous Games. (Reader's Digest, August 1988)

محاے قلاف تخریب کاری خود آبنے خلاف تخریب کاری ہے۔ ایسا آدمی مرف اپنا نقصان کرتاہے، وہ کسی دوسرے شخص کو کوئی نقضان نہیں بہونچا تا۔

### تفظ باحقيقت

رابن رناسته شیگور ( ۱۹۴۱ – ۱۸۹۱) کو حکومت برطانید نے ۱۹۱۵ میں سر کا خطاب دیا تھا۔ ۱۹۱۹ میں جب انگریزی حکومت نے امرت سرمیں نہتے ہندستانیوں پر ہے رحسانہ گولی چلوائی توٹیگورنے سرکا خطاب والیس کردیا۔

و الرسم التبال (۱۹۱۷ - ۱۸۷۷) کو حکومت برطانید نے ۱۹۲۷ میں سر کا خطاب عطا کیا۔ اقبال نے اس کو قبول کر لیا اور بھر کہمی اسس کو واپس نہیں کیا۔

ایا۔ افہاں ہے اس کے بین رہے ارتبار برائی میں اس کے اپنی شاعری اس کے اپنی شاعری اور پر سر کا خطاب لینے کو غلط ان سمجھا۔ گرا تب ال نے اپنی شاعری میں جس قسم کی باتیں کیں ، اس کے لیاظ سے انگریزی حکومت کا دیا ہوا سر کا خطاب ان سے بینے بالکل غیر مناسب تھا۔ مث ل کے طور پر ان کا شعر ہے :

نهیں نرانشین قطرسلطان کے گذب ہے۔ توشاہیں ہے بسراکر بہاڑوں کی جانون یں اقبال کے اپنے معین اور بہار کے معنی اقبال کے اپنے معین اس کے مطابق ، سرکا خطاب قصرسلط ان کے گذر پر نشین بنانے کے ہم معنی متا ، مگر دوسروں کو تو وہ اس قسم کی نشین سازی سے باز رہنے کا ایک شین بنا کے دہے۔ اس مقاکہ وہ آخروقت تک قصر سلطانی کے گذر پر اپنائشین بنا کے دہے۔

یرایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ موجودہ زمانہ میں سنانوں کے درمیان جورہ نما اسفے
ان کا حال کیا تھا۔ موجودہ زمانہ کے تقریباتا م مسلم رہنا اصلاً یا تو شاعر سخے، مثلاً اقبال یا خطیب سخے،
مثلاً حریکی ۔ یا انشا پر داز سخے ، مثلاً ابوالاعلی مودودی ۔ وہ مفکر اور بالغ نظر نہ سخے ، جیسا کہ ایک رہنا
کو ہو ناچا ہے ۔ سٹ عری اور خطابت اور انشا پر دازی در اصل لفاظی کا دوسرا نام ہے ۔ چنانچہ
میسام رہنا نفظی بلند پر وازی کے کرشمے دکھ تے رہے ، حقائق حیب ت سے اعتب ارسے وہ
مسلانوں کو مقوس رہنا گئ نہ دے سکے ۔

## عبرت ناک

طائمس آف انڈیا (۱۱ اپریل ۱۹۸۸) میں ایک خبراودنگ آباد کے میونسپل کارپوریشن کے الکشن (اپریل ۱۹۸۸) سے متعلق ہے جہال شیوسینانے ۱۰ سیٹوں میں سے ۲۷ سیٹوں پر قبعنہ کرلیا ہے۔ شیوسینا تین سال بہلے ختم شدہ طاقت (Spent force) کی جیٹیت افتیاد کر جی تھی۔ بنزیہ کواس شیوسینا تین سال بہلے ختم شدہ طاقت مجمی جاتی تھی۔ مگراودنگ آباد کے الکشن میں کا بیابی نے نظام کیا ہے کہ وہ نور من از سر بوزندہ ہوگئ ہے بلکہ اس نے پورے مہادا شرمیں اپنے اثرات بھیلا لیے ہیں۔ شیوسینانے یہ کامیا بی مندوایک کا نغرہ لگا کر حاصل کی ہے۔ اس کا ایک خاص نغرہ یہ تھا "گورقسے کہوہم مہندہ ہیں"؛

Be proud to say you are a Hindu.

اورنگ آبادیں ۲۵ فی صدسے زیا دہ سلان ہیں۔ بعض طقرانتخاب ایسے ہیں جہاں سلم وط اکثریت کی چند ہیں۔ مرسٹیوسینانے ایک خالص معلقہ میں بھی کامیا بی حاصل کرلیہ یہاں تین مسلم امید وارسے جس کی وجسے ان سے ووط بط کیے:

The Sena was also reported to have won a Muslim-dominated constituency because there were three Muslim candidates and (Muslim) votes were divided.

یه واقعم الف کی دہرا نا دانی کو بتار ہاہے۔ یہ در حقیقت مسلمان ہیں جھوں نے سیوسینا کے خلاف شوروغل کرکے اسس کو زندہ کیا۔ مسلمان اگر اس کے معاملہ میں اعراض کاطریقہ اختیار کرتے تو اب تک وہ اپنے کیے سب سے بڑا خطرہ کرتے تو اب تک وہ اپنے کیے سب سے بڑا خطرہ بتا ہے ہیں ، اسس کے خلاف بھی وہ متحد نہیں ہوسکتے رحی کہ اپنے عدم انتحاد کی وجسے بالواسطہ طور پر اس کی کامیا بی کا سب بن حاتے ہیں۔

جن نوگوں کا بہ حال ہو، ان کے بارے میں کم سے کم جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ \_\_\_\_ سچاعل تو درکت ر، جوطاعمل کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر باقی نہیں ۔ بوانا تو درکت اد، نہ بولنے کا فن بھی انھیں نہیں آتا ۔

### برااندلیث

ڈاکٹرڈینس بریو (Dennis Breo) نے ان کمبی ماہرین سے ملاقاتیں کیں اور ان کا انٹرویو لیا جومشہور شخصتوں کے معالج رہے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے ایک تاب شائع کی جس کا نام ہے غیر معمولی احتیاط (Extraordinary Care) اس کتاب میں مصنف نے بڑے عبد انکشافات کیے ہیں۔

اسفوں نے کھا ہے کہ مشہور شخصیں اکثر ناممکن مریف اس بات کو اپنے لیے فروتر سمجیا ثابت ہوتی ہیں مثلہ ملر کو ایک جِلدی مرض تھا گراس نے اس بات کو اپنے لیے فروتر سمجیا کہ ڈاکٹر کے سامنے وہ اپنا کہ لڑا اتارے۔ چانچہ میچی طور پر اس کا علاج نہ ہوسکا۔ مشہور امرکی دولت مند ہو ور ڈ میوز (Howard Hughes) کا دانت خراب تھا گراس نے کبھی ڈاکٹر کے سامنے اپنا منعی نہیں کھولا۔ اس نے اس کو لیند کیا کہ وہ شراب بی کر اپنی تکلیف بھلا تارہ۔ وغرق سامنے اپنا منعی نہیں کھولا۔ اس نے اس کو لیند کیا کہ وہ فیا دخون کے مریض تھے۔ گرانھوں شاہِ ایران کے بارہ میں مصنف نے بتایا ہے کہ وہ فیا دخون کے مریض تھے۔ گرانھوں نے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ کیوں کہ انھوں نے محسوس کیا کہ بیجیز انھیں سیاسی طور پر کمزور کر دے گی:

The Shah of Iran refused to be treated for his leukemia because he felt it would weaken him politically.

The Times of India, March 19, 1987, p. 7

شاه ایران نے نیا دخون کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجا۔ حالانکہ بعد کے دافعات نے بتایا کہ فیا دسیاست ان کی حکومت کے لیے زیا دہ بڑا خطرہ سخا۔ ان کے اقتدار کوجس جیزنے ختم کیا وہ فیا دخون کا مسکہ نہیں سخا بلکہ فیا دسیاست کا مسکہ سخا۔ وہ بڑے خطرے سے خافل رہے ، اور اپنی ساری توجہ جھوٹے خطروں میں لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عین اس وقت ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا جب کہ اپنے نز دیک دہ اس کو بچانے کا بورا اہمام کر چکے کتے۔ حکومت کا خاتمہ ہوگیا جب کہ اپنے نز دیک دہ اس کو بچانے کا بورا اہمام کر چکے کتے۔ چوٹے اندیشوں کی فکر کرنا اور بڑے اندیشوں سے غافل رہنا، یہی اکر اندانوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سب ہے ، خواہ وہ مشہور لوگ ہوں یا غیر مشہور لوگ۔

مزید کتب بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### بعداز وقت

مسٹر بوکاسا (Jean Bedel Bokassa) بیدا ہوئے۔ وہ سٹرل افریقہ کی فوج بین اوت میں بیدا ہوئے۔ وہ سٹرل افریقہ کی فوج بین اوت میں جنرل کھے۔ وہ ایسے اس عہدہ برقیاعت نہ کرسکے، جنوری ۱۹ ۲۱ وا بین انھوں نے فوجی بین اور کر دی۔ اور صدر ڈاکو (David Dacko) کومعز ول کر کے خود سٹٹرل افریقہ کے صدر بن گیے ۔ جن ل بوکاسا صدر بوکا سابنے پر بھی قانع نہیں ہوئے۔ کیول کہ انھیں اندیشہ تقاکہ اگلے انکشن بین وہ صدارت کھودیں گے۔ جنانچ ۲۱ ۱۹ میں انھوں نے بارلیمنٹ کوختم کرکے اپنے شہنشاہ اور شہنشاہ بوکا ساکھے جانے لگے۔

تا بم مسلوب بھی ختم نہیں ہوا۔ اب شہنشاہ بوکا ساکا سامنا اس چیزے تھاجس کو انسائیکلو بیٹریا برٹانیکا (Realities of French economic control) سے تعیر کیا ہے۔ سنٹرل افریقہ کی قبیتی کا بیں فرانس کے قبصہ میں تقییں ۔ نے بیاسی نظام میں فرانس کو ابست اقتصادی مفاد خطوہ بین نظارت بوا ادر مسلم اقتصادی مفاد خطوہ بین نظارت بوا ادر مسلم فرید کی کے دیون اسٹرل افریقہ کے مدر بنا دیے گئے۔ جون اند 19 میں بوکا ساکو بھائنی دیدی گئی۔ فرید فرقہ کو دوبارہ سنٹرل افریقہ کے معدر بنا دیے گئے۔ جون اند 19 میں بوکا ساکو بھائنی دیدی گئی۔ انقلاب کے بعد سٹر بوکا ساکھ سے باہر جانے میں کا میاب ہوگئے تھے۔ وہ اکتوبر 19 موایا دوبارہ منظرل افریقہ والیں آئے۔ ملک میں دافل ہوئے ہی انتقال کر دیا گیا (انڈین اکسریس دوبارہ منظرل افریقہ والیں آئے۔ ملک میں دافل ہوئے بہائیکورٹر ممٹر جربل مبودو (Gabriel Mboudou) کی کرمینل عدالت سے کہا تھاکہ مٹر بوکا سانے اپنے مہا سالہ زمانہ تکومت میں جو جرائم کے جی اس مون یہ جا ہم اور کرمین عدالت سے کہا تھاکہ مٹر بوکا سانے اپنے مہا سالہ زمانہ تکومت میں جو جرائم کے جی اس مون یہ جا ہم اور کرمین دیتے ہوئے کہا کہ آج ہیں صرف یہ جا ہم اموں کہ معولی گئی بیش مون یہ جا ہم انہوں کہ معولی میں میں دیک میں خوت یہ جا ہم انہوں کہ معولی میں دیتے ہوئے کہا کہ آج ہیں صرف یہ جا ہم انہوں کہ معولی شہری کی حیثیت سے برامن زندگی گزاروں :

Today, I only want to live in peace as a simple citizen.

آ دمی اگر قناعت کا طریقه اختیار کرہے تو وہ کبھی ذلت اور نا کا می سے دوچاریذ ہو۔ 62

# جرحل كااقرار

He lead Britain from near defeat to victory in Word War II

چرمی جنگ کے رهب ناسط گروہ امن کے رم نا نہ سے۔ بر لمانیہ کے لوگوں کا یہ سیاسی شور قابی واد ہے کہ جنگ عظیم کے نور ابعد برطب نیہ میں عام الکشن ہوا تو انھوں نے اپنے جنگی ہیرو کے حق میں ووق نہیں دیا، کیوں کہ جنگ کے بعد بر لمانیہ کی تعیر نو کے بیے وہ چر جیل کوموزوں بہیں سیمی سے ہے۔ چرمیل کے اندر بڑی عجیب وعزیب خصوصیات تھیں ۔ ان کی ایک خصوصیت کا ذکر مسز وجے

برب کے اہمر بیل بیب دریب میں اسس طرح کیا ہے : مکشی پنڈت نے اپنی سوانح عمری میں اسس طرح کیا ہے :

مندستان کے مطالبہ آذادی کے جواب میں جرعب نے اعلان کیا سفاکہ وہ سلطنت برطب نیہ کے دزیراعظم اس سے مہیں ہے ہیں کہ وہ اس کے خساسمہ کی تقریب کی صدارت کریں۔ یہ بات تبابل تعب بہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے مجت نہیں کرتے ہے۔ جو چیز قابل تعجب ہے دہ یہ کہ آخر میں جب دہ میرے کہا فی رجوا ہر لال نہرو) سے اس وقت ملے جب کہ عبوری حکومت بن جکی متی قو دونوں نے ایک دوسرے کو چا ہا اور دونوں میں آزادار گفتگو ہوئی۔ جب وہ جب کما ہوئے قوچ چل نے جوا ہم لال کو یہ کہ کرمبارک ہا دہ دی کہ میں یہ کہنا چا ہمت ہوں کہ آپ نے انسان کے دوسب سے بڑے دشمنوں پر فتح پائے ہے۔ وہ بیں نفرت اور خوف ؛

He was the man who had announced that he had 'not become His Majesty's first minister to preside over the liquidation of His Majesty's empire'. It was not surprising that we did not love him. What was surprising was that when he finally met by brother after the formation of the interim government, they liked each other and were able to talk freely. When they parted, Sir Winston paid Bhai a handsome tribute: "I want to say that you have conquered two of man's greatest enemies — hate and fear."

Vijai Lakshmi Pandit, The Scope of Happiness

## كتنامشكل كتناآسان

ایک صاحب طے ۔ ان کے پاس یو نیورسٹی کی ایک بڑی ڈگری ہے ۔ ملاقات کے دوران اسھوں فے کہاکہ مولاناصاحب ، آپ اگریزی درسالہ نکلالتے ہیں۔ گرآپ کے رسالہ کی انگریزی درسالہ نکلالتے ہیں۔ گرآپ کے رسالہ کی انگریزی درسالہ نکلالتے ہیں۔ گرآپ کے اسھ میں اس وقت الرسالہ موجود ہے ۔ ان کے ہاسھ میں اس فارہ کے طائشل کے آخری صفر پر ایک مصنمون انگریزی زبان میں شائع ہوا ہے ۔ دید مصنمون الرسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے ) یہ انگریزی صفر وزیل ہے :

To spread the word of God is the highest form of charity. It appeals to the mind, the heart, the soul. That being the earnest endeavour of this magazine, how noble-spirited it would be of you, dear readers, if you sent it on regularly to friends and relatives. Make a gift of it. Think of a whole year's subscription as being both a delightful present as well as a contribution to a worthy cause.

نگوره بزرگ نے اس جارت کی چوشی سطریں لفظ sent پرنتان لگاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ نظرے۔ انفول نے کہا کہ "بہال if you send ہوناچا ہیے ہذکہ انفول نے کہا کہ "بہال if you send ہوناچا ہیے ہذکہ یہ عزائق درست نہیں۔ ایسے فرق انگریزی زبان سے بخوبی واقف ہیں وہ جلنتے ہیں کہ یہ اعزائق درست نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ معاف کیجے ، آپ نے یہ بات محض جوش اعزائق ہیں فرمائی ہے ذکر بزائے واقفیت آپ ایسا کہ دہ ہیں۔ آپ نے اس اعتراض کی تعیق کے لئے گرام کا مطالعہ نہیں کیا ورن آپ برگز ایسا نہ فرماتے۔ ہیں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پرنسپل کلاز میں چوں کہ لفظ اس میں استعمال مواہے ، اس بنا پر سب آرڈ بینیٹ کلاز میں بھی sent درکنڈ فارم ) استعمال کو ایس بنا پر سب آرڈ بینیٹ کلاز میں بھی sent درکنڈ فارم ) استعمال کو ایس بنا پر سب آرڈ بینیٹ کلاز میں بھی sent درکنڈ فارم ) استعمال کو ایس بنا پر سب آرڈ بینیٹ کلاز میں بھی sent درکنڈ فارم ) استعمال کو ایس بنا پر سب آرڈ بینیٹ کلاز میں بھی میں کہا کہ بہاں برنسپل کلاز میں بھی انگریزی گرام کا اصول ہے :

The form 'sent' is gramatically necessitated by the use of the word 'would' in the principal clause of the sentence. The other possible alternative would be 'could send' but not 'send.'

مرے اس جواب کے بعد مذکورہ بزرگ جب ہوگیے تاہم انھوں نے زبان سے ابنی غلطی کا عزاف نہیں کیا۔ تم غلطی پر ہو کہنا کتنا زیادہ آسان ہے اور میں غلطی پر ہوں کہنا کتنا زیادہ مشکل ۔ 64

#### اعتراف

سیرت ق علی کرک کے انتہائی مشہور کھلائی ہیں۔ مٹرسر دور مانے ان سے انٹرویو ایاجو ہزرت فائمس ( ۱۵ می کار کے بین ہوا ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ ہاری کرک کی تاریخ بین ہوت ہزرت ان فائمس ( ۱۵ می کار کے بین ہوا ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ ہاری کرک کی تاریخ بین ہوت کی افراد نے وہ غیر معمولی مقام حاصل کیا ہے جو سیرت تاق علی نے حاصل کیا۔ تقریبًا ہیں سال تک وہ کرک کھے ہیں دبیعے ۔ ان کے متعلق سرکار ڈوس (Sir Neville Cardus) نے کہا تھا کہ مثنا ق کویا کہ ایک بازیگر ہے جو کامیا بی حاصل کرنے کے لیے نامکن کو ممکن بنا سکتا ہے ۔ اسی طرح کست قویا کہ ایک بازیگر ہے جو کامیا بی حاصل کرنے کے لیے نامکن کو ممکن بنا سکتا ہے ۔ اسی طرح کست تاق بی فیا کہ میں شروع ہوئی جب کہ ان کی عمرص ف ۱۹ سال ہیں۔ وہ اگرچ کم کھیلات تھے۔ گرجب کھیلات تھے تو ان کا کھیل سب سے زیا دہ ممتاز ہو تا تھا۔ ۲۲ – ۲۵ میں اگرچ کم کھیلات تھے۔ گرجب کھیلات تھے تو ان کا کھیل سب سے زیا دہ ممتاز ہو تا تھا۔ ۲۲ – ۲۵ میں فیل میں کست میں کلکتہ میں آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت اق علی کو ہند سان کی ٹیم کا مقابد تھا۔ سیرشت منا کا میں ذرید دست منا ہا ہوئے اور ہرطرف یہ نعرہ کوئے اٹھا :

No Mushtaq, No Test

افر کارمنتظین نے میدستاق علی کوئیم میں شامل کیا ۔ اب میدستاق علی کی عمر بون سال ہو چکی ہے ۔ مسطر منر دور ماسے ابنے حالات بتاتے ہوئے انھوں نے کہاکہ ایک بار انگلینڈ میں ہندستانی اور انگریزی ٹیم کا مقابلہ تھا۔ انگریزی ٹیم کے کپتان ویلی ہمینڈ (Wally Hammond) سے ۔ سیدستان علی نے رن بنانے متروع کیے ۔ یہاں تک کہ وہ نوتے سے آگے براتھ کیے ۔ ویلی ہمینڈ اگرچہ مخالف ٹیم کے کپتان تھے، بنانے متروک نہ سکے ۔ انھوں نے تیزی سے آگر متاق علی کا کندھا تھی تھیا یا اور کہا کہ جہ رہو، اپناسو پور اکرو!

Steady, my boy, steady, get your hundred first.

مرده انبان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اعترا نی ہے اور زندہ انبان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور زندہ انبان کی سب سے بڑی خصوصیت اعترات اعترات این اعترات ایک حقیقت آئے یا وہ ایک خوبی کا مشاہدہ کرے تو دہ اس کا اعترات کے بغیر نہیں رہ سکتا ، خواہ یہ اعترات اپنی ہار مانے کے ہم معنی کیوں مذہو۔

65

#### حوصب

د بی کی ایک کالول وسنت و بارہے۔ یہاں ایک خاتون کملا دیوی اگروال اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ رمنی سخیس ۔ ان کی عمر ۹۹ سال ہو جی سخی ۔ بڑھا ہے کی وجہ سے وہ ذیا دہ تر اپنے بہتر پر ہی رمنی سخت بیں ۔ رمنی سخت بیں ۔

ان کے گھریں گھس کیے۔ گھر کے لوگ مادیۃ ہوا۔ ان کے گھر کے پیچلے دروازے کو کسی طرح کھول کرتین جور ان کے گھریں گھس کیے۔ گھر کے لوگ بیدار ہو گیے اور چوراپنے مقصد میں زیا دہ کا میاب نہ ہوسکے ان ہم وہ بوڑھی کملا دیوی کے کموسسے نقد اور سامان کی صورت میں دس ہزار کی چرز سے کر فراد ہو گئے۔

چورول نے کملادیوی اگروال کو باسته نہیں لگایا اور نہ اکٹیں بارنے کی کوشش کی تاہم ہے کو وہ مری ہوئ یا نگ گیئیں۔ ربورط (طائمس آف انٹریا ۱۶ دسمبر ۸۸۹) کے مطابق ، انھوں نے چوروں کی طرحت ایک نظر دیکھا اور اچانک صدر کی وجسے وہ فوراً مرکبیں:

She took one look at the robbers and died of shock

ندکوره مرکان میں کملا دیوی اگروال بھی تھیں اور ان کے بیٹے اور پوتے بھی۔ گرچورکو دیکھ کر بیٹے اور پوتے بھی۔ ان دونوں کے بیٹے اور پوتے بی وفات نہیں ہوئی، البتہ بوڑھی کملا دیوی اچا تک ختم ہوگئیں۔ ان دونوں کے درمیان وہ کیا وہ کی اخت کا سمت کا سمت کا سمت کا موت اسلیم اور پوتے ہیں ہمت کتی وہ جھٹکے کو سہر سکت تھے۔ اس لیے وہ لوگ زیج گیے۔ گر بوڑھی عورت بیٹے اور پوتے ہیں ہمت تھی وہ جھٹکے کو سہر سکت تھے۔ اس لیے وہ لوگ زیج گیے۔ گر بوڑھی عورت بیٹے اندرسہاری طاقت کھو جی کھی۔ وہ چوروں کو دیکھتے ہی جان بحق ہوگئی۔

یه دنیا حاد تات کی دنیا ہے۔ یہاں ہمیشہ ناموافق حالات پیش آنے ہیں۔ایسی حائت میں موجودہ دنیا عاد تات کی دنیا ہے۔ یہاں ہمیشہ ناموافق حالات پیش آنے ہیں۔ایسی حائت میں موجودہ دنیا بین وہی شخص کامیاب ہوسکتا ہے جو ہمت والا مو، جونا فوش گوار حالات کے مقابلہ میں کھم سکے۔ جس آدمی کے اندریہ صلاحیت مذہو اسس کا وہی انجام ہوگا جو مذکورہ بوٹو حی ورت کی میں کا جوا۔ وصلامندی کم فوراً دمی کو طاقت وربنا دیت ہے، اوراگر حوصلہ مذہوتو طاقت ورادی بھی کم دوراور مغلوب ہوکررہ جاتا ہے۔

#### اليخسلاف

موجودہ سائنس زمانہ میں جو نے ہتھیار ایجاد ہوئے، ان میں سے ایک یہ ساکر نہ کی گیبوں
کوجمع کرکے ان کے "ہم " بنا کے گئے تاکہ آئفیں دشمن کے اوپر چپوٹرکر اس کو ہلاک کیا جاسکے۔ گراب
اس قسم کی زہر بل گیسوں کے فیضرے تباہ کیے جارہے ہیں، کیوں کہ تجربہ سے معلوم ہواکہ نو ذابقن ملک
کے لیے ہی وہ زر دست خطرہ ہیں۔ امریکہ کی ایک نجر دٹامنس آف انڈیا ہم جنوری ۱۹۸۹، سکشن ۲ میں
تبایا گیا ہے کہ سالوں کے مطالعہ کے بعدام یکی فوج نے طے کہا ہے کہ وہ اپنے ۳۵ می کی جبی تیار کی جائے گئے۔
تبایا گیا ہے کہ سالوں کے مطالعہ کے بعدام یکی فوج نے طے کہا ہے کہ وہ اپنے ۳۵ می کی جبی تیار کی جائے گئے۔
تبایا گیا ہے کہ سالوں کے مطالعہ کے بعدام یکی فوج دیوں سے مقام پر مخصوص قسم کی جبی تیار کی جائیں گے۔
تبریل کی سے اس کے ان مہلک سمتھیاروں سے بارہ ہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ خود خالفن ملک نہ میں آئا ہی خطر باک میں ہیں۔ یہ متعیار اگر ذیادہ دن تک دخسیرہ رہیں تو وہ اور نہ وہ دکھا کی دسے کہ کی قسم کا ایک یادہ نکل کرچیل جائے گاجس اجائے کاجس کے اندر نہ کوئی اور نہ وہ دکھا کی دسے کا گراس کے داستہ ہیں جوجے زیاجے گئے سب ہاک ہوجائے گاجس کے اندر نہ کوئی کوئی کی اور نہ وہ دکھا کی دسے کا گراس کے داستہ ہیں جوجے زیاجے گی سب ہاک ہوجائے گاجس کے اندر نہوگی کوئی کی دور کوئی کی دور کوئی کی گیا گراس کے داستہ ہیں جوجے زیاجے گیسب ہاک ہوجائے گائے۔
ایک اندر نہوگی کی دور دورہ دکھا کی دیے گا گراس کے داستہ ہیں جوجے زیاجے گسب ہاک ہوجائے گائے۔

After years of study, the U.S. army has decided to destroy 69,453 ageing, sometimes leaking rockets filled with deadly nerve gas and which are now stored in Richmond, Kentucky. It will build a special furnace at the depot to destroy them. There are similar rockets in seven other depots. They too will be burnt in incinerators. These poison gas weapons are now acknowledged to be as much a threat to the possessor as to the potential enemy. If kept too long, they could ignite spontaneously, releasing an odourless, invisible mist that would kill everything in the path.

یرایک نشانی ہے جو بتارہی ہے کہ دوسر سے کے خلاف تخریب کاری خود اپنے خلاف تخریب کاری خود اپنے خلاف تخریب کاری م ہے۔ کوئی شخص تخریب کاری کا طریقہ اختیار کرنے بعد اسس کے برسے نتیجہ سے اپنے آپ کوئہیں بچاسکتا، خواہ اسس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی جیثیت حاصل ہو، اور خواہ اس نے اپنا تخریب منصوبہ اعلیٰ ترین سائنسی مطح پر کیوں نہ سن یا ہو۔ منصوبہ اعلیٰ ترین سائنسی مطح پر کیوں نہ سن یا ہو۔ 67

## بلندمن كرى

توکیو کے ایک اشاعق ادارہ نے ۱۹۰ صفحات کی ایک کمآب جیا پی ہے۔ بہ جاپانی ساج اور جاپان انسان کے مزاج کا تعارف ہے۔ اس کانام یہ ہے:

Chie Nakane, Japanese Society (1987)

اس کاب کی مصنف ایک خاتون جی ناکین ہیں جو ٹوکیو یو نیورسٹی ہیں سوشل ایننفرا یا لوجی کی پر وفیر این مصنف ایک خاتون جی ناکین ہیں جو ٹوکیو یونیورسٹی ہیں سوشل ایننفرا یا لوجی کی پر وفیر ہیں۔ انتھوں نے تفصیلی معسلومات و سے کر تبایا ہے کہ جاپانی النان کی ذمین ساخت کو محفر طور پر اس طرح بیان کیا جا سکتا کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ، جاپانی النان کی ذمین ساخت کو محفر طور پر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ سیسے اس بات کی مسلسل خوا ہش کہ وہ اوسط سے اوپر اکٹوسکے:

The constant desire to rise a little higher than the average (p. 155).

صاحب کتاب کے نزدیک یہی جا پانیوں کا طریق زندگی ہے۔ دہ اسس کو ند ہم تعلیم کی طرح مقدس مان کر ہمیشہ اسس پرعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ہمیشہ اسس پرعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

زندگی میں کھمراوُنہیں۔ آدمی یا توبیجے گرے کا یا اوپراسطے گا۔ یہ اصول اتنا قطعی ہے کا گر ابنا آپ کو اوپرنا کھا ئیس تو آپ خو دبخو دینچے جانا سنسروع کر دیں گے۔ بینچے گرنے کیا کیے کسسی مزید کوششش کی مزورت نہیں ۔

یہ اصول دین اور دنیا دولوں معالمہیں کمساں طور پر درست ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کا ایمان مسلسل بڑھ رہا ہو۔ جس آ دم کے ایمان میں اضافہ کاعمل رک جا سئے، وہ ایمانی تنزل کی طوف ایناسفر مشدوع کر دسے گا۔ پہال کسی ایک حالت میں عظیم اوُ ممکن نہیں۔

یهی معاملہ دنیا کا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی اُدی کو مسلسل نزنی کی طرف اپناسفرجادی معاملہ بھی معاملہ دنیا کا ہود کا شکار ہوجائے گا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے حتم ہوجائے گا اور اس ہمیشہ ابنے ارتقاء کے بعد دھیرے دھیرے حتم ہوجائے گا سے۔ ہمیشہ ابنے ارتقاء کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو موت کے توالے کرنا ہے۔

کاندھی جی کی زندگ پر ایک فلم بنانی گئے ہے جو مگاندھی " کے نام سے کا فی مشہور ہو جگی ہے۔ اس فلم میں گاندھی جی کا کردار ایک برٹش ایکٹر کنگ نے (Kingslay) نے ادا کیا تھا۔

کنگیلے نے اپنے آپ کو گاندھی کے روپ میں ڈھا گئے کے لیے غیر معمولی مشقت برداشت کی۔
کنگیلے کی حقیقی زندگی نہایت شاہزے ۔ اس کے درستر خوان پر اس سے بھی زیادہ کھانے کا سامان ہوتا ہے
جننا ہے خوان میں روایتی قیم کے دام یا فواب کے درستر خوان پر ہوتا تھا۔ گر گاندھی کا کر دار ادا کرنے کے لیے
اس نے عرصہ تک نیم فاق کسٹی کی زندگی اختیار کی ۔

کسلے ایک موٹے جم کا آدمی تھا۔ جب کے گانی جی ایک دبلے پتلے آدمی تھے جو اپنے ہاتھ میں ایک لیٹے ایک دبلے پتلے آدمی تھے جو اپنے ہاتھ میں ایک لیٹے ایک وجلا کر جا کر جلا کر جلا کر جلا کر جلا کر جلا کہ ایک کے بیار کر جلا کر جلا کر جلا کہ ایک کہ اند دکھائی دیے۔ وہ اور ہا کہا۔ یہاں تک کی مانند دکھائی دیے۔ چنا بچراس نے مسلسل بھو کا رہ کر اور بہت کم غذا کھا کر اپنے آپ کو دبلا کہا۔ یہاں تک کہ اس کا وزن سات کیلوگرام کم ہوگیا۔ یہی پرمشفت عمل اس مراسی خاتون کو بھی کر نا پڑا جس نے اس فلم میں گاندھی کی ہوی کستور با کا کر دار ادا کیا ہے۔

تا فلمی فرصنی کہانی میں مصنوعی کر دار ادا کرنا جتنا مشکل ہے اس سے بہت زیادہ مشکل ہے ہے کہ کوئ شخص حقیقی زندگی میں کسی قوم کی رہنائی کے لیے اپنا کر دار ادا کرے۔ گرکیسی عجیب بات ہے کہ قومی رہنائی کے لیے اپنا کر دار ادا کرے۔ گرکیسی عجیب بات ہے کہ قومی رہنائی کے میں اس طرح بلانتیاری کو دیڑنے ہیں جیسے کریہاں کسی استسام کی صرورت رہنائی کے میں بید مند ،

ہی مہیں۔ قوم کی دمہائی بلاٹ برتمام کاموں سے زیادہ شکل کام ہے۔ فلم میں اپناکر دار اداکر نے کے لیے کنگسلے کو اپنے جسم کو مارنا پڑا تھا، قوم کا دمہا بینے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ پہلے کام میں اداکار کو اپنے جسم کاموالیا گھٹا نا پڑا تھا۔ دوسرے کام کے قابل بینے کے لیے ایک دمہاکو اپنے نفٹ س کا موالیا کم کرنا پڑتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

و ہا ہا مرب ہر ہہ ہے ہمدیرہ علی رہ جولوگ اس صروری تی اری سے بنیر قوم کی رہائی کے میدان میں داحن کی ہوں وہ قوم کے مجرم ہیں رز کر قوم کے رہنا -

69

تجارتي ڪاميابي

امریکہ کے تاجرا پی تجادت کو بڑھانے کے لیے ہر قابل قیاس اور نا قابل قیاس تدبیری کوستے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں صرورت کی تمام چیزیں قسطوں پر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ویکوم کلینر ہو یا کئی ایکٹے آراضی پر چیلی ہوئی عالی شان عارت ، موٹر کار ہو یا جیسٹ طیارہ ، ہر چیز آسان قسطوں پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ حتی کہ امریکیوں کے درمیان پر کہا دت عام ہوگئ ہے کہ اگر آپ کے اندر اقعال کی جاسکتے ہیں بشر طیب کہ وہ آپ ہو۔ اقعال کا داکرنے کی استطاعت ہوتو آپ امریکہ کو بھی خرید سکتے ہیں بشر طیب کہ وہ ایک ہوایا اقعال داکرنے کی استطاعت ہوتو آپ امریکہ کو بھی خرید سکتے ہیں بشر طیب کو گاہک نوازی کہاجا تا امریکہ کے بڑے۔ امریکہ کے بڑے۔ امریکہ کو بھی اس کوسٹن میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے گاہک کونوش کریں اور انھیں اپنے نارے میں مطائن کو سکس ۔

اس گا کم نوازی کے اصول کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ کسی تحب ارتی ادارہ کی ایک شاخ سے خریدا ہوا ہال ، ناقص ہونے یا ب ندنہ آنے کی صورت میں ادارے کی کسی مجی شاخ کو ، کسی مجی شہر میں ، یہ کہد کر لوٹما یا جاسکتا ہے کہ خرید نے بولیب ندنہیں آیا۔ مذہب بعلام طی نہ استفسار بس میں ، یہ کہد کر لوٹما یا جاسکتا ہے کہ خرید نے بولیب ندنہیں آیا۔ مذہب بعلام طی نہ استفسار بس میں ہوگا ، استفسار کی کا دوباری لفت کے لیے اجنب ہے ۔ اس کالفظامر کی کا دوباری لفت کے لیے اجنبی ہے ۔

اگر مندستان میں کچر لوگ ایسا کریں کہ وہ ایک مذیر کمین یا کواپر بیٹو سوس اٹھ قائم کریں اور مشرک کسسر مایہ سے مندکستان کے تمام براے بڑے شہروں ہیں ڈیپ رٹمنٹل اسٹور کھولیں جہاں ہرطرح کا سامان کمتا ہو، اور بیرضا ست دیں کہ کسی می اسٹور سے نویدا ہوا سامان کسی مجمی اسٹور ہوا ہوا سامان کسی مجمی اسٹور ہوا ہوا سامان کسی مجمی اسٹور پر دواہیس کیا جا اسکتا ہے تو ایسے کا دوبار کی سادے مندستان میں دھوم می جائے گی ۔ اور وہ یقین طور پر زبر دست کا میابی ماصل کرے گا۔

ین خارتی میدان اس ملک میں کمل طور پرخسالی ہے۔ یہاں کسی کے بیے اجارہ داری کی حد تک کامیابی کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ تاہم اس امکان سے وہی لوگ فائدہ ارتفاسکتے ہیں جن کے اندریہ صفات پائی جاتی ہوں ۔۔۔۔۔۔ محنت ، دیانت داری اور استنزاک عل ۔

ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ کس قدر نفطی تصرف کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک صحران ایک صاحب نے اپنا تا لگہ دوک علاقہ میں گیے۔ وہ تا لگہ پر سفر کر رہے تھے، اتنے میں آندھی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تا لگہ والے نے اپنا تا لگہ دوک علاقہ میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آت ہے۔ وہ اتنی نیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی ویا۔ اس نے بنایک اس علاقہ میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آر ہی ہے۔ اس لیے آپ چیزوں کو اڑا ہے جاتی ہے۔ اور آثار بناد ہے ہیں کہ اس وقت اس قسم کی آندھی آر ہی ہے۔ اس لیے آپ چیزوں کو اڑا ہے جاتی کو تدبیر کریں۔

وں ، مدے ، رمر ، پ ب ب را مدیر رہ بی اسک اڑمیں بناہ بے سکیں ۔ تانکہ والے انہوں قریب آگئ تو ہم ایک درخت کی طرف بڑھے کہ اس کی اگر میں بناہ بے سکیں ۔ تانکہ والے نے ہمیں درخت کی طرف جانے ، اس نے کہاکہ درخت کی بناہ لینا بہت خطرناک ہے۔ اس میے اس موقع پر درخت کی بناہ لینا بہت خطرناک ہے۔ انہوں میں بڑے بڑے بڑھے کے مقابلہ میں سجاؤگی ایک ہی صورت ہے ۔ وہ برکہ آپ لوگ کھل زین پراوندھے اس نے کہا کہ اس آنہوں کے مقابلہ میں سجاؤگی ایک ہی صورت ہے ۔ وہ برکہ آپ لوگ کھل زین پراوندھ ہوکہ لیط بائیں یہم نے تانکہ والے کے کہتے پرعمل کیا اور زمین پرمنھ نیچے کرکے لیط گیے ۔ انہوں آئی اور بہت زود کو ساتھ آئی ۔ وہ بہت سے درخوں اور شیاوں کک کواڈ الے گئی۔ لیکن یہ سادا طوفان ہم رے او برسے گزرتا رہا ۔ زمین کی سطح پر ہم محفوظ بڑے رہے ۔ کچھ و بر کے بعد جب آنہ تھی کا ذورختم ہوا تو ہم انہ گئے ۔ ہم نے محسوس کیا کہ تا نگہ والے کی بات بالکل درست تھی ۔ ر ذکری ، نومبر ۱۹۸۹)

تر میں بیاد ، مدر است الله میں تو ان کا زور مہینہ اوپر اوپر رہناہے۔ زبین کی پنجے کی سطح اس کی براہ راست اندھیاں الله تی بین تو ان کا زور مہینہ اوپر اوپر رہناہے۔ زبین کی پنجے کی سطح اس کی براہ راست زور سے محفوظ دمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندھی میں کھڑے ہوئے درخت نو اکھڑ جاتے ہیں ، گر زبین پر کھڑے ہوئے درخت نو اکھڑ جاتے ہیں ، گر زبین پر کھرا ہے ہوئے کہ ایسی حالت میں آندھی سے بجاؤ کی سب سے زیادہ کا میاب پر بھیلی ہوئی گھاس برستور قائم رہتی ہے۔ السی حالت میں آندھی سے بجاؤ کی سب سے زیادہ کا میاب تدبیریہ ہے کہ اپنے آپ کو وقتی طور پر نیمی اکر لیا جائے۔

ی قدرت کاسبق ہے جو بتا کہے کہ زندگی کے طوفانوں سے بچے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا سادہ ساطریقہ

یہ ہے کہ جب آندھی اسطے تو وقنی طور پر اپنا جھنڈا نیجا کرلو ۔۔۔ کوئی شخص است تعال انگیز بات کھے تو

تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کرلو۔ کوئی تمہاری دلوار پر سیج جھینک دے تو اس کے اوپر پانی بہاکہ

تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کرلو۔ کوئی تمہاری دلوار پر سیج جھینک دے تو اس کے اوپر پانی بہاکہ

اسے میاف کردو۔ کوئی تمہارے خلاف نغرہ بازی کرے تو تم اس کے لیے دعاکر نے میں مصروف ہوجا و۔

17

### زمانه کے خلاف

ٹائمس آف انڈیا ( ۶۹ جولائی ۱۹۸۹) میں مسٹر دمن نندا کے قلم سے ایک دپورٹ شائع ہوئی ہے۔ جو وزیراعظم راجیوگاندمی کے صاحبزادہ راہل گاندھی سے متعلق ہے۔ راہل گاندھی سے متعلق ہے۔ راہل گاندھی سے نئی دہلی کے سینٹ اسٹیعن کالج میں ہسٹری (آنرز) کورس میں داخلہ لیا ہے۔ دہ اس مضمون کے لیے نتخب کئے جلسنے والے ۲۷ طلبہ میں سے ایک ہیں - راہل کے کالج جانے کے دقت کالج میں مسلسل پہرہ دہست ہے۔ وہ کانڈوز (Black Cats) کے زیر دست پہرہ کے اندر کالج جاتے ہیں اور واپس لوشتے ہیں۔

کالج کے ایک استا و ڈاکٹر ایس سی بھارگوا ( فرکس نگری) کو " ایک طالب ملم "کا ٹیلیفون ملاکہ وہ ان سے کچے مشورہ کرنا چا ہتا ہے۔ انھوں سے ایپنے مکان پر ملاقات کے لیے ملایا۔ ڈاکٹر بھارگوا جب وقت پر گھر پہنچ تو وہاں سیور ٹی کے ٹوگوں سے ان کے مکان کو مکان سے اندر داخل ہونے سے دوک دیا گیا۔ انھیں عرف اس وقت داخلہ کی اجازت ملی جب کہ انھوں سے یہ تابت کر دیا کہ وہ وہی ڈاکٹ بھارگوا ہیں جن داخلہ کی اجازت ملی جب کہ انھوں سے یہ تابت کر دیا کہ وہ وہی ڈاکٹ بھارگوا ہیں جن سے ملے کے لیے مذکورہ طالب علم یہاں آیا ہوا ہے۔

یه وی وی آئی پی طالب علم وزیر اعظم راجیو گاندهی کابیٹا راہل گاندهی تھا۔ رپورٹ بیں بتایا ہے کہ را ہل نے ڈاکٹر کھارگواسے یہ متنورہ چاہا تھا کہ وہ افتھا دیات کا مضون لے یا تاریخ کامفہون داکٹر محارگوا سف اس کو بنایا کہ طالب علم کے نمبر کو دیکھتے ہوئے اقتصادیات کے کورس بیں اس کا داخلہ مشکل ہوگا، اس لیے اسکوا قتصادیات کے بجائے تاریخ کامضون لینا چاہیے:

Rahul, who sought Dr. Bhargava's advice on whether he should take up economics or history, was told by the lecturer that considering his percentage, admission to the economics course may be difficult and he should instead opt for history (p. 5).

جهال تعلیم بعت بلرکایہ حال ہوکہ وزیر اعظم کے بینظ کو بھی میرسٹ کی بنیا دیر داخت اسطے، دہاں رعایتی دافلہ کا مطالبہ کو ناعجیب بھی سے اور ناقابل مصول بھی۔ دہاں رعایتی دافلہ کا مطالبہ کو ناعجیب بھی سے اور ناقابل مصول بھی۔ 72

#### زنده يامرده

گاڑی کے چلنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ اس کو ایک ڈرائیور چلائے۔ اور دوسسری صورت یہ ہے کہ اس کے انجن کو چلاکر اس کوسٹرک پر چھوڑ دیا جائے۔ بظاہر دونوں گاؤی چلتی ہوئی نظر آنے گی۔ مگر دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈرائیور والی گاڑی چل کر اپنی منزل پر پہنچی ہے۔ مگر ائیور والی گاڑی چل کر اپنی منزل پر پہنچی ہے۔ مگر ہوڑائیور گاڑی کا انجام مرف یہ ہے کہ وہ کھید دیر تک دوڑے اور اس سے بعد کسی چیز سے مرکز کرختم ہوجائے۔

ا ، ، ، ایک با ہوت اور کی ایورجب گاڑی کو چلا تاہے تو وہ راستہ کو دیکھتا ہوا گاڑی چلا تاہے۔ صرفطت کے سرفط ابنی وہ کسی ہے ہے ہٹ جا تاہے۔ کسی کے مطابق وہ کسی جیجے ہٹ جا تاہے۔ کسی کے مطابق وہ کسی جاتا ہے۔ کسی سے جاتا ہے۔ کسی سے جاتا ہے۔ کسی سے جاتا ہے ۔ کسی سے جاتا ہے۔ کسی سے جاتا ہے ۔ کسی سے جاتا ہے ۔ کسی سے جاتا ہے ۔ کسی دہ گاڑی ہے جو کا میابی کے ساتھ اپنی مسندل سیدھ جاتا ہے اور کسی دائیں یا بائیں کی طرف مڑھا تاہے۔ یہی وہ گاڑی ہے جو کا میابی کے ساتھ اپنی مسندل

پر مہنجی ہے۔ اس کے برعکس جو گاٹری ڈرائیور کے بغیر دوٹر رہی ہو وہ بس یک طرفہ طور پر دوٹر تی رہے گی.

اس گاڑی کے ساتھ عقل اور شعور شامل منہیں۔ وہ ندر کے گی اور نہ بیجیے بیطے گی۔ وہ ند کہیں مڑے گی اور نہ بیجیے بیطے گی۔ وہ ند کہیں مڑے گی اور نہ کہیں سے ہوگی۔ وہ اندھا دھند نس آگے کی طرف دوڑتی رہے گی۔ لیس گاڑی کا واصد گی اور نہ کہی سب سے ہوگی۔ وہ اندھا دھند نس آگے کی طرف دوڑتی رہے گی۔ لیس گاڑی کا واصد

انجام یہ ہے کہ وہ تھوڑی دور چلے اور اسس کے بد کراکر اینا فاتمہ کرنے -

اس تنال سے زندہ انسان اور مردہ انسان کافرق معلوم ہوتاہے۔ زندہ انسان ہا ہوش انسان اس تنال سے زندہ انسان اور مردہ انسان کافرق معلوم ہوتاہے۔ زندہ انسان ہوتی ہے ہی ہوائے گا۔ وہ اگر آگے بڑھے گا تو حالات کو دیکھے کہ ہی ہوجائے گا۔ وہ اگر آگے بڑھے گا تو حالات کو دیکھے کر ہیں ہے ہی ہوجائے گا۔ وہ اگر تاریست بھی کرنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہی جائے گا۔ وہ اگر تیز دوڑے گا تو کہی اپنی دنساز سست بھی کرنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کامیا لئی کہ بہنی جائے گا۔ اس کے بیاس مردہ انسان وہ ہے جو اس قدم کی سمجہ سے خالی ہو۔ جو بولنے کے بعد رکنا نہائے۔ جو مرف اپنی شرطوں کو منوا ناجا نت اہو۔ فریق خالف کی شیطوں پر راضی ہونا اس کے بہاں خارج از بحث ہو۔ ایسا انسان مردہ انسان ہے۔ خوالی دنیا میں اس کے بیاس خارج از بحث ہو۔ ایسا انسان مردہ انسان ہے۔ خوالی دنیا میں اس کے بیام خارج دنیا میں اس کے بیام خارج دنیا میں اس کے بیام خارج دو تب ہی اور بربادی کا نشان بن کر رہ جائے۔

ید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# ايك خودكشي

مسزید ما ڈیسائی مشہور صنعت کار راجہ رام کرلوٹ کر کی صاجز ادی تقیں۔ ان کی تناوی مابق وزیر عظم نہذ مرادجی ڈیسائی کے صاجز اور سے مطرکانتی لال ڈیسائی سے ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکے کہ ان کی معاشی حیثیت کیا تھی۔ مگر ۱۱ نومبر ۸۸ ۱۹ کو اکفول نے اپنے پی منزل کے فلیٹ سے کودکر خود کرتی کرئی۔ اس وقت ان کی عمر ۵۱ معال تھی۔ نیچے گرنے کے فوراً بعد وہ اسپتال نے جائی گئیں۔ مگر ڈاکٹروں نے دیکھ کرتایا کہ وہ اسپتال بہونے نے سے بہلے مرچکی ہیں۔

النفول نے خود کمنٹی کیوں کی ، اس کی وجہ خبر میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے :

Padma committed suicide after hearing that the family has lost a case in the Supreme Court to retain their flat.

پر انے یہ خرسنے مے بعد خود کتی کرلی کر ان کا خاندان اپنے فلیٹ کو قبصنہ میں رکھنے کا کیس بیریم کورٹ میں ہارگیا ہے ( ہندستان ٹائمنس، ٹائمس آف انڈیا کا نومبر ۱۹۸۳)

الموس منتا یا دفی کامیا بی کے بعد مراد جی ڈیسائی وزیراعظم ہوئے۔ وزادت عظیٰ کی ڈھائی سالہ مدت میں ان کے صاحراد سے کانتی لال ڈیسائی نے کئی معاملات کیے۔ ان میں سے ایک مذکورہ فلی طبح سے است میں ان کے صاحراد سے کانتی لال ڈیسائی نے کئی معاملات کیے۔ ان میں سے ایک مذکورہ فلی طبح سے است میں ایک بڑی میں ایک بڑی بلڈنگ ہے جس کانام اوست بیان اور کیسائی اللہ ڈیسائی کو اس کی بائج میں منزل پر یہ فلیٹ تھا۔ جنتا حکومت کے ضائمتہ کے بعد عدالت میں یہ کیس چلاک مراز کانتی لال ڈیسائی کو اس نے یہ فلیٹ غرصت اونی طور پر حاصل کمیا تھا۔ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ، مسز بیرہا ڈیسائی کو اس فیصلہ کی خربز دیور شیلی فون ملی۔ اس کے بعد الحق سے جبلانگ لگاکر نود کشی کرلی۔

خانون نے معجاکہ وہ خودکمی کرکے ہمینہ کے لیے عدالت کے فیصلہ سے نجات ماصل کررہی ہیں۔ لیکن اگر اسمین مسلوم ہوتاکہ وہ خودکمی کرکے اپنے آپ کو زیادہ بڑی عدالت میں بہو نجارہی ہیں جہاں اس قیم کے کسی اقدام کا موقع ان کے لیے باتی نہیں رہے گا، تو ان کا فیصلہ بالسکل مختلف ہوتا۔

آدمی کی سب سے بڑی کمزوری عملت بیندی ہے۔ وہ فوری طور پر ایک سخت اقدام کر عبلیت ہے، مالال کہ اگروہ موسیع توکمبی ایسا نہ کرسے۔

# زندگی کارار

Unlike many other black comedians, he avoided racial nuances and drew his stories from the kind of universal occurrences that could be understood by all.

Span, January 1987

امری عام طور برسیاه فام لوگوں کو پیند نہیں کرتے۔ گروہ بل کاذبی کے بروگرام کو نہایت شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بل کا ذبی نے سفید سنام لوگوں کی رعایت کی توسفید فام لوگوں سنے بھی بل کا زبی کی رعایت کونا نشروع کر دیا۔ اگر آپ جا ہے ہیں کہ دوکسرے آپ میں دل جسپی لیس تو آپ سجی دوکسروں ہیں دل جب لینا مشروع کر دیجے۔ اور اکس کے بعد آپ کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔

## انساني عظمت

اسیفن باکنگ (Stephen W. Hawking) بین امریکه میں بیدا ہوا۔ ایم ایس کو کے بعد وہ پی ایک فری کے بیدرے کر دہا تھا کہ اس پر ایک خطرناک بیاری کا تملہ ہوا۔ ایک حالات کے ذیل میں اس نے لکھا ہے کہ میں رئیسرے کا ایک طالب علم تھا۔ میں مایو سانہ طور پر ایک الیسے مسلا کے ذیل میں اس نے لکھا ہے کہ میں رئیسرے کا ایک طالب علم تھا۔ میں مایو سانہ طور پر ایک الیسے مسلا کے حل کا منتظر تھا جس کے ساتھ مجھے بی ایج ڈی کامعت الد کمل کرنا تھا۔ دوسال بہلے ڈاکھروں نے تشخیص کی اتھا کہ میں میں تھا کہ میں ہوبی ہے۔ مجھے باور کرایا گریا تھا کہ میرے پاس اب ذوسال اور ہیں ۔ ان حالات میں بظا ہر میرے سیال یا دوسال یا دوسال اور ہیں ۔ ان حالات میں بظا ہر میرے سیال پی ایکے ڈی ور ایک میں اتنی ترت تک زندہ رہنے کی امید بنیں کوسکتا ۔ مگر دوسال گرز سنے پر بھی میرا حال ذیا دہ خواب نہیں ہوا تھا۔ حقیقت بہ ہے کہ واقعات نہیں کوسکتا ۔ مگر دوسال گرز دوسے کھے :

I was a research student desperately looking for a problem with which to complete my Ph.D. thesis. Two years before I had been diagonsed as suffering from ALS, commonly known as Lou Gehrig's disease, or motor neuron disease, and given to understand that I had only one or two more years to live. In these circumstances there had not seemed much point in working on my Ph.D. – I did not expect to survive that long. Yet two years had gone by and I was not that much worse. In fact, things were going rather well for me

(Stephen W. Hawking, A Brief History of Time, p. 53.)

ڈاکٹروں کے اندازہ سے خلاف اسٹیفن ہاکنگ زندہ رہا۔ اس نے ابن تعلیم کمل کی۔ اس نے ابن تعلیم کمل کی۔ اس نے ابن محت سے اتن لیا قت بیدا کی کہاجا آ اسے کہ وہ آئن اسٹائن کے بعد سب سے بڑا نظر بیانی طبیعیات دال ہے۔ آج وہ کیمرج یو نیور کے میں محتینات کا پروفیسر ہے۔ یہ وہ کرسی ہے جو اب کسر مرف ممتاز سائنس وانوں کو دی جاتی رہی ہے ، اس کی مرف ایک متاب ( اسے برلیف ہم سطری افٹ میں میں تو وہ اتنی مفبول ہوئی کہ بہتے ہی سال اس کے بودہ اولیشن شائع کے گئے۔ آفٹ ٹائم ) ۱۹۸۸ میں جو اولیشن شائع کے گئے۔ اس کا ادادہ ہرقتم کی دکاوٹوں پر غالب آتا انسان کی ذہنی صلاحیتیں اس کی ہر کم زوری کی تلافی ہیں۔ اس کا ادادہ ہرقتم کی دکاوٹوں پر غالب آتا ہے۔ وہ ہر ناکا می کے بعد ابیض نے کا بیان کا نیا رائے۔ تا کال لیتا ہے۔

# اتو كاسبق

اتوکو عام طور پرخوست اور بیوتونی کی علامت سمجاجا آئے۔ بہت سے لوگ اس کو سرکار سمجھ کم مار ڈائے ہیں۔ گرحقیقت یہ ہے کہ خداکی دنیا میں کوئی چیز ہے سن کدہ نہیں۔ اتو ہاری زراعت اور فصلوں کے لیے بے حدمفید ہے۔ کیوں کہ وہ فصل کو نقصان بہونچانے والے کمیٹروں کو شکار کرکے اکھیں کھاجا ناہے۔ اتوکی غذا نقصان درساں کیڑے اور موذی جانور ہیں۔ اس اعتباد سے اتوان بہت سے انسانوں سے اچھاہے جومحض اپنی موص اور ابیخ اقت دار کے لیے لوگوں کو بلاک کرتے ہیں۔ جو کار آ مرحید وں کو برباد کرکے فتح حاصل کرنے کی کو شن ش کرتے ہیں۔

اتوکی برات بین میں میں میں وہ چار اُونس سے کے حجے پونڈ وزن تک کے ہوتے ہیں۔ اس اعتبارسے ان کی غذاکی مقدار میں مختلف ہے۔ جھوٹے اتو تقریب سات اونس خوراک کھاتے ہیں۔ اور بڑے اتو دو پونڈ سے زیادہ تک کھا جائے ہیں۔ اتو عام طور پر دات کے وقت شکار کوتے ہیں۔ وہ بڑے کے بڑے ، چھوٹے اور میں ہوزراعت کو یا چوہے ، جھریکلیاں ، سانپ ، جھوٹے ٹرگوشس وغیرہ کو کپڑتے ہیں۔ یہ تام جیزیں وہ ہیں ہوزراعت کو یا انسان کو نقصان بہو نے الی ہیں۔

اتو کے جم کی بناوط شکار کے کام کے بیے نہایت موزوں ہے۔ مثلاً ایک اہر طبور کے تعظوں ہیں،
وہ رات کے وقت انتہائی خاموس پرواز (Silent flight) کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ رات کی
دار کی میں کیر طوں یا جانوروں کی صرف آواز سے ان کے مقام کا بنتہ لگالیتا ہے اور تبزی اور خاموس سے
دار کی میں کیر طوں یا جانوروں کی حرف آواز سے ان کے مقام کا بنتہ لگالیتا ہے اور تبزی اور خاموس سے
وہاں بہوئنے کر اچا تک ان کو بکر کم کرکٹ کل جاتا ہے د مہذر ستان طاہم سس مستمر ۹ ماما)

الوجسی حید نیامیں کوئی جید زیے فائدہ نہیں۔ یہاں کوئی چیز عکمت سے خالی نہیں۔ خدا کی دنیا میں کوئی چیز عکمت سے خالی نہیں۔ خدا کی دنیا میں کوئی چیز عکمت سے خالی نہیں اس طرح رہیں کوانھوں الوجسی حید برخی اس کا ایک مفید جزرہے۔ ایسی عالت میں جو انسان دنیا میں ایک فائدہ بخش عفر کی چین نے دور روں کے لیے اپنی افادیت کھودی ہو۔ جو دنیا کے مجموعی نظام میں ایک فائدہ بخش عفر کی چین نے دور کھتے ہوں۔ وہ بلات بخدا در کھتے ہوں۔ جو انسانی سماج میں مفید حصد بننے کے بجائے مصر حصد بن گیے ہوں۔ وہ بلات بخدا کی خور سے بھی زیا دہ بے حمید ہیں۔ ایسے لوگوں کی صرورت نہ خدا کو ہے اور دنام انسانیت کو۔

# کھونے کے بعد بھی

اے پی (لندن) کی فرائم کردہ ایک خبر حسب ذیل الفاظ میں شائع ہو ئی ہے۔
مظراسینی جاکی ہنگری میں بیدا ہوئے۔ وہ ایک سیاہ پوش راہب، عیسائی عالم اور فز کسس کے
پروفیسر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ دس سال تک آ وانسے مجومی ان کے بیے ان کی سائنس اور خبہب
سے متعلق تحریروں پر دولا کہ ۲۰ ہزار ڈالرجیتے کا ذریعہ بن گئ ۔ ۱۹۵ میں میرے گلے پر سرجری کے
ایک حادث نے مجھ وقت دیا کہ میں تکھوں اور میں سوچوں۔ اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے انہائی
مقبول کتا بول کے مصنف ایسے ہیں جو بالکل نہیں سوچے ، انھوں نے کہا۔ مسٹر جاکی جھوں نے
مذمب میں ترقی پر ٹمپلٹن انعام حاصل کیا ہے ، یقین رکھتے ہیں کہ عیسائیت نے وہ ذہمی فضا
بیدا کی جس نے سائنس کونز قی کا موقع دیا۔ وہ اس خیال کے سخت ناقد ہیں کہ سائنس اور فدا
ایک دوسرے سے غیر متعلق چیزیں ہیں ؛

Mr Stanley L. Jali, a Hungarian-born Benedictine monk, theologian and physics professor, says losing his voice for ten years helped him win a \$ 220,000 prize for his writings on science and faith. "A surgical mishap on my throat in 1953 gave me time to write and to think, and that's not always the case. Many writers of best-sellers don't think at all," the scholar said. Mr Jaki, who won the Templeton prize for progress in religion, holds that Christianity created the intellectual climate which allowed science to flourish. He is a stern critic of the view that science and God are unrelated. The Times of India, (New Delhi, May 14, 1987.

مسٹرجائی ہو سے کی صلاحت نے مسئر آیا کہ غلط آپر بیشن کی وجہ سے ان کی بولانے کی صلاحیت موگئے۔ مگر ان سے سوچنے اور بڑھنے کی صلاحیت بدستور باتی سی۔ اسفوں نے اس بی ہوئی صلاحیت کو بحر بور طور پر استعال کیا۔ دس سال کی خاموش محنت سے انھوں نے ایک ایسی کتاب مکھی جس کا انعام سوا دولاکھ ڈالر تھا۔ جا دیڑے بعد جو لوگ کھوئی ہوئی چیز کاغم کریں وہ صرف اپن بربا دی بیں اضاف کرتے ہیں۔ جو لوگ جا دیڑ بیش آنے کے بعد بچی ہوئی چیز بر اپنی ساری توجہ لیگا دیں وہ از سسر نو کامیا بی کی مزل پر بہونے جاتے ہیں۔

كمسجين

زندگی نام ہے ناخوسٹ گواریوں کوخوسٹ گواری کے ساتھ قبول کرنے کا تھیو ڈوردوز وطیط (Theodore Roosevelt) نے اسی بات کو ان الفاظ میں کہا کہ زندگی کا سامنا کرنے کا سب سے زیادہ ناقص طریقہ یہ ہے کہ حقارت کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے ،

The poorest way to face life is to face it with a sneer.

اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اکیلانہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ دومرے بہت سے لوگ بھی یہاں زندگی کاموقع پائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابینے منفوبہ کے تحت ہرایک کو اس کاسلان حیات دے رہا ہے۔ کسی کو ایک چیز، کسی کو دومری چیز اور کسی کو تیسری چیز۔ ایسی حالت میں آدمی اگر دوسروں کو حقیریا کم سمجھ نے تو وہ حقیقت پندانہ نظرسے محوم ہوجائے گا۔ وہ نہ ابین بارہ میں مسجھ دائے قائم کرسکے گا اور نہ دوسروں کے بارے میں ۔

تاریخ ان نی میں جوسب سے بڑا جرم کیا گیاہے وہ عدم اعتراف ہے۔ تاریخ کے ہردور میں خدا کے نیک بندے حق کا بین م لے کرا سے، انفوں نے لوگوں کوسچائی کی طرف بلایا۔ گر جمیشالیا ہواکہ ان کے مخاطبین کی اکثریت نے ان کو نظرانداز کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بہی تھی کہ انفوں نظر نہ نے ان سچے ان انوں کو حقے سمجہ لیا، صرف اس لیے کہ ان کے اس پاس انفیں دنبا کی رونقیں نظر نہ انہیں، وہ ان کو تخت عظمن بر بیٹے ہوئے دکھائی نہیں دیسے ۔ انفول نے کہا کہ ہم ایک چوٹے آدمی کے سامنے کیوں اپنے آپ کو حجہ کا ئیں۔

یہی معاملہ قومی رویہ کا بھی ہے۔ اگر ہم ایک قوم کو حقیر سمجہ لیں تواس کے بار سے بی ہمارا پورا رویہ غلط ہوکررہ جائے گار ہم اس قوم کی احجائیوں کو بھی ہرائی کے رویب میں دیکھنے گئیں گے ،ہم اس قوم کی احجائیوں کو بھی ہرائی کے رویب میں دیکھنے گئیں گے جہاں بہترین قوم کی طاقت کا غلط اندازہ کریں گئے اور اس سے ایسے مواقع پر غیر صروری طور پر لواجائیں گئے جہاں بہترین عقل مندی یہ بھی کہ اس سے اعراض کیا جائے۔

دوسروں کو کم سمبنا باعتبار نیتجہ خود اینے آپ کو کم سمبناہے ۔ دوسروں کو حیر سمبنے کا آخری انجام صرف یہ ہے کہ آدمی خود دوسروں کی نظر میں حقیر ہوکر رہ جائے -79

### دين ارتكار

دارون نے موجودہ دنیامیں یہ غیر معمولی معتسام اپنی غیر معمولی محت کے ذریعہ حاصل کی استان کا دیارہ کا درہوں کے مقالہ نگار سے اس کے حالات بتائے ہوئے مکھاہے :

All his mental energy was focussed on his subject, and that was why poetry, pictures, and music ceased in his mature life to afford him the pleasure that they had given him in his earlier days (5/495).

ڈارون کی تمام ذہنی طاقت اس سے موصوع پروقف ہوگئی تھی۔ اور بیبی وجہ ہے کہ ست عری ، تصویر اور موسیقی اس کی بعد کی زندگی میں اس کو وہ خوشی نہ دے سکیں جو کہ اس کی ابتدائی زندگی میں ایموں نے اسسن کو دیا تھا۔

یہ ذہنی از ککا زکسی کام میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے بیے انتہائی طور پر مزوری ہے ، خواہ وہ میجے کام ہویا غلط کام ۔ آدمی جب تک اپنے مقصد میں اتنازیادہ کم مذہ وجائے کہ بقیہ تمام جب زیں اسے بعول جائیں۔ کسی اور جزییں اس کے بیے لذت باقی مذر ہے ، اس وقت تک وہ کوئی برلوی کام بیابی حاصل نہیں کرسکتا۔ نمام بڑے لوگوں نے اسی طرح کام کسی اسے ۔ اس کے سوا اور کوئی بڑا کام کرنے کا طریقہ نہیں۔

جب ایک آدمی کسی کام میں ہمہ تن مشغول ہوتا ہے تواس وقت اس پر اس کام سے تمام ہوتا ہے تواس وقت اس پر اس کام سے تمام بھی ہوئے راز کھکتے ہیں۔ اسی وقت وہ اس کام سے تمام مزوری بہاوؤں پر توجہ دینے کے قابل بنتا ہے۔ اسی وقت یہ مکن ہوتا ہے کہ اس کی تمام فطری صلاحیتیں اس کے مقصد کے حصول میں لگ جائیں۔ یکسوئی اور لگن کے بغیر کوئی بڑی کا میابی حاصل نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ ایناکام نہیں کرتے۔ اسی لیے اکثر لوگ کوئی بڑی کا میابی حاصل نہیں کریاتے۔

اً الله المركمة جائين اور وہاں سے كن ڈاك طرف سفركريں تواتب د كميس سے كه امر مكه اور کا ڈاکی سرصد (Border) یر دونوں ملکوں کے جنڈے ایک ساتھ لہرارہے ہیں۔ یاس ہی ایک بورڈ ہے جس کے اور را سے راسے حروق میں لکھا ہوا ہے ۔۔۔۔ ایک ہی ماں کی اولادیں:

یہ بات جو امریکہ اور کس ڈاکی سرحد پر کھلے ہور ڈے اور کھی گئی ہے، یہی بات تمام دوسرے مكون كرسد صول يرجي بور دون مين مذ دكها في ديد والم حرفون مين مكمى بوني ب دوسرا بورڈ وہ ہے جو قدرت کی طرف سے لگا یا گیاہے۔ میلا بورڈ انسانی ہا تھوں نے لکھا ہے، دوسرا بورد فودخ داک الحول نے -

مِد بدتحقیقات جو افعالی و (Molecular biology) میں مونی ہیں ان سے جنین شهادت (Genetic evidence) کے ذریعہ فانص سائنس سطح پریہ ثابت ہوا ہے کہ تمیام د نیا کے لوگ لیک معظیم ف ندان (Great family) کا حصتہ ہیں ۔ سب لیک ہی مشترک اں ایب (Common ancestor) سے تعمل رکھتے ہیں رتفصیل سے میا مظام و تعمر کی طوف،

الیں مالت میں گویا حقیقت واقعہ وی ہے جو مذکورہ اورڈیر امریکہ اورک الله ایک سرحدیر نفب ك كمي ب - و بي معاملة تمام قومون كاب حس كاعلان امر مكه اوركنا فيان اين بهان كما ب - حياتياتي حقيقت كاتقاصاب كرم فوم ابينيهان وي الفاظ لكه جوام كم اوركت الماسينيهان لكوركعاب-یہی موجودہ دنیا میں انسان کا امتحان ہے۔ بہاں آدی کو اینے آزاد ارادے سے وی کام کرنا ہے جو قدرت نے لازی قانون کے تحت بیٹ گی طور پر مقدر کر دیا ہے۔ جو چیز قدرت نے اپنے عفی قلم سے مکھی ہے، اسے انسان کو اپنے ما کھ سے اپنے صفح کیات پر تکھنا ہے۔ قدرت کے اپنے مفود کے تحت چزوں کی جو آئیم (Scheme of things) ہے، اس کے مطابق اینے شعور اور علی کو ڈھال لینا ہے۔ قدرت كي نفشنه مع مطابقت كا نام تعمير ب اور قدرت كي نفشه عدم مطابقت كا نام تخريب

مزید کت بڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

برىرتى

علم انفس کے ماہرین نے انسانی سوچ کی دوقسمیں کی ہیں \_\_\_\_ کنورجنٹ تھنگنگ (Convergent thinking) اور ڈوائور جنٹ تھنگنگ (Divergent thinking) کور جنٹ منگنگ یہ ہے کہ آدمی کی سوچ ایک ہی نقطہ کی طرف مائل دہے۔ ایک جبیب زاس کے فکر کی گرفت مِن اَتُ مُرُّدُ دوسری جیسے زاس کے فکر کی گرفت میں ما اُستکے۔ بیر غیر تخلیقی ت کرہے۔ وللورمنظ تعليك كامعامله اس معتقت مع والورجنط تعنكنگ يرسع كرادى كروج ایک دخ سے دومرے رُخ کی طرف مراجائے، وہ ایک چیز کو دیکھے اور اس کے بعد اس کاذہن دومری چیز کی طرف منتقل موجائے۔ اس کا دوسرا نام خلیقی فکرسے۔ ۱۹۸۶ جوری ۱۹۸۹) ایک شخص سی سبتی میں جو الزیدنے گیا۔ و ہاں کی آبا دی کا فی اڑی ھی۔ گر وہاں جوتے کی دکان موجود منهمتی-اب ایک شخص وہ ہے جو اس تجربہ سے صرف یہ جلسنے کہ مذکورہ بستی میں جوتے کی دکان نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے میں کے اندر مرت کنور جنٹ مقتلنگ ہے ، ددسے انتخص وہ ہے جس پر پرنجر بہ گزراتواس کا ذہن اسس طرف منقل ہوگیا کہ اس بستی میں جوتے کے گا کے ہیں گر جوتے کی دکان بہیں، اس کے اگریہاں جوتے کی دکان کھولی جائے تو وہ بہت کامیاب ہوگ اس نے فدا دہاں جهتے کی ابکب دکان کھول دی اور پیرز بردست نفع کمایا۔ يه دوسسراشف وه سبع جس كاندر والورمنط تفنكتك سبع-اس في وحقى دكان میں ایک سنے کارو بارکی تصویر و کھ لی ۔ اس مے دکان سے نام دسفیں وکان کا ہونا ویکھ لیا۔ (Creativity) خالفُر جنط تعنگنگ کی صفت ان لوگوں میں موتی ہے جن کے اندیخلیقیت کی مطاحیت ہو۔ یہی تخلیقیت تمام بڑی ترقیوں کی سب سے اہم شسرط سے ، انھیں لوگوں نے بڑی برای سائنسی دریافتیں کی ہیں جن سے اندر خسلیقی ذہن ہو۔ انھیں لوگوں نے بڑے بڑے سے ا کارنامے انحب ام دیے من جو تخلیقی فین کے مالک ہوں ۔ وی لوگ اعلیٰ تجارنی ر قبال عامل

كرسته بن بوتخليقي من كركا بنوت ديسيسكين \_ اس دنیامی یانے والاوہ ہے جس نے کھونے میں یانے کا داز دریا فت کراہا ہو۔

# كامياني كالكط

موجودہ زمانہ میں کامیا بی حاصل کرنے کی سب سے زیا دہ یقینی تد برتعسیام ہے جن لوگوں نے اس دار کوجان لیا ہے وہ اس سے زردست فائدہ حاصل کررہے ہیں۔

ا - امریکہ میں ہرسال ایک تعلیم مقابلہ ہوتا ہے جس میں بورے ملک کے طلبہ تنریک ہوتے ہیں۔

امریکہ میں ہرسال ایک تعلیم مقابلہ ہوتا ہے جس میں بورے ملک کے طلبہ تنزیک اور اس میں امریکہ کے جیم متاز ترین امریکی طلبہ کا انتخاب کیا تھا۔

میں جب اس قدم کے جیم متاز ترین امریکی طلبہ کا انتخاب کیا تھیا۔ تو اس میں ایک مہدت ای وطی کیستانی میں ایک مہدار واللہ کیستانی میں ایک مہدار واللہ کا انتخاب کیا تھا۔

(Mary Baldwin College) سے ایک میزاد واللہ کا انتخاب کیا تھا۔

اما مذکا وظیفہ دیا جائے گا ( مہدستان طائم سے الکست کے مراسی مقابلہ میں قائم کیا مقالہ میں ایک خرصی۔ انڈین اکسیرس (۲۱ مارچ ۱۹۸۸) نے اس کا عنوان ان الفاظ میں قائم کیا مقالہ میڈستان لوگا امریکہ کے سائنسی مقابلہ میں طاب کرتا ہے ۔

Indian boy tops in US science competition

بود المركد من مختلف قسم كوسائنسى مقابليه بوت بي - ان مين سے ايك خاص مقابله وہ سے جن كو دين الله والله والله

تعلیم موجودہ زمانہ میں کامیابی کاٹکٹ (Ticket to success) ہے۔ تعلیم کے ڈوگری والے نظام نے کامیابی کے اس زبینہ کوہرآ دمی کے دروازہ تک بہونجا دیا ہے۔ اس سے فائدہ الله اللہ کے اس زبینہ کوہرآ دمی کے دروازہ تک بہونجا دیا ہے۔ اس سے فائدہ الله اللہ کے ایک منت اور دانش مندی کے ساتھ اس امکان کو استعمال کرے توہرب کہ وہ اعلی ترین کامیابی حاصل کر کتا ہے ، خواہ وہ امر کیے ہویا ہندستان یا اور کوئی ملک۔

### دريافت

دریافت ایک انسانی کمال ہے۔ نی ٔ چیز کی دریافت کسی آدمی کا سب سے بڑا کارنامہ سمجاجا تاہے۔ تاریخ کے ہر دور میں ایسے بوگوں کوخصوصی عزت اور احترام حاصل ہوا ہے جنوں نے انسانی علم میں کسی نی چیز کا اصافہ کیا ہو۔

دریافت کیا ہے اور کوئی شخص کس طرح ایک دریافت تک بہونچ آہے، اس کے بارہ میں البرٹ زنٹ گیورگی (Albert Szent-Gyorgyi) کا ایک قول نہایت بامعنی ہے۔ اس کو طبیعیات میں ایک نئی جیز دریافت کرنے پر نوبیل انعام ملاتھا۔ اس سلسلمیں اس نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دریافت یہ ہے کہ آدمی اس جیز کو دیکھ جس کو ہرائک سے دیکھا ہے گراس سے وہ ایک ایسے خیال تک بہونچ جائے جس کو کسی نے نہیں سوجا تھا ،

Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.

دریافت کی اس تری کی ایک مشہور مثال نیوٹن کا واقعہ ہے۔ نیوٹن نے ریب کے درخت سے ریب کا ایک بھل پنچے گرتے ہوئے دیکھا۔ بھل کا درخت سے گرنا ایک انہائی عام واقعہ ہے۔ بگر نیوٹن نے عام واقعہ ہے۔ بگر نیوٹن نے جب اس واقعہ کو گہری نظر سے دیکھا تو اس کو اسی معمولی واقعہ میں ایک غیر معمولی چریل جب اس واقعہ کو گہری نظر سے دیکھا تو اس کو اسی معمولی واقعہ میں ایک غیر معمولی چریل گئی۔ یعنی کشنٹ نقل کے قوانین (Laws of gravity) یہ وہ چریز جس کو ہرا کیا۔ نے دیکھا تھا اس میں اس نے وہ چرز بالی جو کسی نے نہیں پایا تھا۔ دیکھا تھا اس میں دریا فت تام اعلیٰ کا میا ہوں کا فرزانہ ہے۔ وہی شخص بڑی ترقی کے بہو نجت اب جو کوئی نئی چرز دریا فت کرے۔ وہی قوم دو مروں کے مقابلہ میں برترمقام حاصل کرتی ہے جو کوئی نئی چرز دریا فت کرے۔ وہی قوم دو مروں کے مقابلہ میں برترمقام حاصل کرتی ہے جو دوسروں کے مقابلہ میں کوئی نئی تدبیرا بیجا و کر سکے۔ جو لوگ اس تخلیقی صلاحت کا شوت نہ دیں وہ مرون کے مقابلہ میں جگہ یانے والے نہیں بغتے۔

### خدمت كاكرشمه

نتی دہلی کے انگریزی پہندرہ روزہ انگیا ٹوڈے (۱۵ اگست ۹۰ ۶۱۹) میں صفحہ ۲۸ پر ایک سبق آموز واقعه شائع ہوا ہے۔ محمد حنیف سلمان (۳۵ سال) لکھنو کے ایک مسلمان باربر ہمیں ۔ وہ بحطے دس سال سےمسٹر ملائم سنگھ یا دو کی حجامت بناتے رہے ہیں۔مسٹریا دو پہلے صرف ایک نیتا سے اب وہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں۔ محد حنیف سلمان نے سٹریا دو سے کہاکہ آپ ایک بڑے عہد ہے رہینے گئے ہیں۔ مجھ لکھنؤ کے بازار حفرت گنج میں ایک دکان ولا دیجئے۔ مسٹریا دواس پرراضی ہو گئے مگروہ اس کے بعد اپنے وعدہ کو بھول گئے محد علیمان چند مسینے تک انتظار کرتے رہے۔اس کے بعد انفول نے چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر جانا چوار دیا۔ مر یا دو نے دریا فت کرایا تومعلوم ہوا کرمحد حنیف سلمان ان کی و عدہ خلافی پر ناراض ہی اور اس بن پر ان کے بہال ما ناح بوٹر دیا ہے۔مسٹریا دو کوجب بربات معلوم ہوئی تو اضوں نے ا پنے افسروں کو حکم دیا کرسلمان کے لیے مطرت گنج میں ایک دکان تلاش کرو۔ افسسروں نے حضرت گنج میں دوڑ دھوپ کی تومعلوم ہواکہ اس علاقہ میں کوئی بھی دکان خالی نہیں ہے۔ حصرت کنج میں تکھنو ڈولپ منط است ارائی کے یا در ڈیارٹمنٹ کا ایک سرکاری دفتر موجود تھا۔مسٹریادو کے حکم پریہ دفتر فالی کر کے سلیمان کو دیے دیاگیا تاکہ وہ وہاں اپنی دکان کھول سكيں \_رپورٹر كے مطابق اكس وقت ١٢٥٠ لوگ جھزت گنج ميں وكان عاصل كرنے كے منتظر ہیں۔سلمان نے ان سب پر حیلائگ لگا کر ایک دن میں لکھنوکی اہم ترین مارکیٹ میں ایک الیی دکان حاصل کرلیجس کی قیمت اِس وقت یا نج لاکھ روپیپہ ہے۔ ابمحد طیعت سیامان نے اس دکان میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔اس وکان کے اوپر اِسس نام کابور ڈرگا ہوا ہے: بمبئ میر درسیرنہ (Bombay Hair Dressers) میورٹر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سلمان نے جو کچھ کہا اسس کورپورٹرنے اپنی زبان میں اسس طرح نقل کیاہے کہ میں اپنی سبوا کی وجہ سے اس کا حت دار تھا:

I deserved this much for all my seva.

زبن کی تعمیر

اقوام متحدہ کے اقتصادی اور ثقافتی ادارہ سے دستور میں جو ہاتیں درج ہیں، ان بب سے ایک اہم بات یہ ہے ۔۔۔۔ جنگوں کی ابتدا چو کئہ ذہن سے ہوتی ہیں اسس لیے یہ دراصل توگوں کے ذہن ہیں جہال قیام امن کامور چربنا یا جائے :

Since wars began in the minds of men, it is in the minds of men that the defence of peace must be constructed. (UNESCO constitution)

بینهایت عرح بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہ سرک پر دو آ دمیوں کا حیکر اسوامیدان جنگ میں دوقوموں کالحوال ،اس قلم کی تام چیزیں ہمیشہ ذہن میں شروع ہوتی ہیں کیج آدمیوں کے ذہان میں غصر، اشتقال، انتقام اور نفرت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی خیالات بعر کس محرجب علی صورت اختبار کرتے ہیں تو اسی کا نام حیگرایا جنگ ہے ، اسس لیے اگر ذبان كى سطح پرامن قائم ك جاسكے توعمل كى سطح پر بھى امن قائم ہوجائے گا۔ آدمی کے فرمن میں منفی خیالات ہمیشر دعل سے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ کس آ دمی نے سخت بات کردی تو آپ موغصر آگیا۔ کسی سے ناخوش گوار تجربہ مواتو آپٹیتعل ہو گئے کہی نے آپ کے وفار کوم و و کی تو آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہی سب چیزیں جوابت داءً ذہن کے اندربید اوق ہیں، وہی بام اکر جنگ اور فیا دریا کرنے کا سب بن جاتی ہیں۔ الیی مالت میں انفرادی ارائی اور قومی جنگ دونوں کورو کنے کا وا مدموثر طریق پر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی نربیت کی جائے۔ لوگوں کے اندر وہم اج بنایا جائے ص کو خرب بی مبرکا جاتا ہے۔ يتقصداس طرح عاصل موگاجب كراوگوں كى منفى موچ كوختم كباجائے اوران كے إندر مثرت سوچ بیدای مائے۔ بوگوں کے اندر بیمزاج بنایا جائے کردہ اشتعال کی باتوں پڑتعل مزہوں۔ وہ ناخوش گوارچيزون بي الجف كے بجا سے ان سے اعراض كريں - وہ نفرت كے جواب ميں مجت كرناسكمين وه تَفْدُل سوچ كے تحت فيصل كريں لذكر جذباتى ابال كے تحت . ذہن کی اصلاح عمل کی اصلاح ہے اور ذہن کی تعیرز ندگی کی تعیر۔

اینی برانط (Anne Bronte) ایک خاتون ادیب میں وہ انگلینڈ میں ۱۸۲۰ میں سیدا ہوئیں اور وسم ۱۸ میں ان کا نتقال ہوا۔ ان کی تحریروں میں حقیقت پیندی کا بیق مل ہے۔ ان کا ایک قول یہ ہے کہ اس غیرمعیاری دنیا میں مرچیز کے ساتھ ہمیشہ ایک مگرموجود رہتا ہے:

There is always a 'but' in this imperfect world.

یہ بلاٹ بدایک حکیانہ قول ہے۔ موجودہ دنیاامتان سے بیے بنائی گئ ہے۔ اس ہے یہاں معياري مالت كويانا مكن نهي - يهال مختلف قسم ك محدوديتين بي - يهال برانسان كوقول وفعسل كي ازادی ماصل ہے ۔ یہاں باربارمفا وات کا نگراؤ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بہاں سے بے بھی ہوار زندگی کاحصول ممکن نہیں میاں آ دی کو ہمیشہ ایک عمگر "سے سابقہ پیش آتا ہے۔اس لیے ضروری ہے كه آدى ابني كارروائيوں ميں اس حقيقت كوسا منے ركھے۔ ورن وہ اَ خركارنا كام ہوكر رہ حائے گا۔ اب آزاد بی کداین گافری سوک پر پوری تیزرفت ری سے مانفه دورا کبیں مگر آپ کواس پرقدرت نہیں کہ دوسری سمت ہے آنے والی گاڑیوں کو روک کرسٹرک کوصرف اپنے لیے فالی كريس آپايك نايب نديده جلوس كورو كئے سے ليے اس سے الجعا و كرسكتے ، يں مگراً پ كے یں میں بہنیں کہ اس سے بعد ملح یولیس کو مداخلت کرنے سے بازر کھیں۔ آپ اینے ایک تومی اشو کے بیے طبہ طوس کا ہنگام کھرا کر سکتے ہیں مگرآپ سے بیے یہ نامکن ہے کہ آپ فریق تا ف سے اندر مخالفانہ روعمل پیدا ہونے کو روک دیں۔ آپ اپنی حق تلفی سے نام پر احتب جاور مطالبات كاطوفان بريكرسكتے ميں مگراپ دنيا كاس قانون كونهيں بدل سكتے كرادمى كواتنا می ملے جتنی استعداد اس نے اپنے اندر پیدائی ہو۔

اس دنیا میں ہرطرف ایک "مگر"کی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے۔اس رکاوٹ کوجانئے اوراس كولمحوظ ركمتے موئے اپنے عمل كانقشر بنائيے۔ اگر آپ نے اس كونظرانداز كر كے اپنا على شروع كرديا تو آخر كارتبابى مے سواكوئى اور حيب زاپ كے مصرين آنے والى

نهس.

قدرت كى تعليم

ا کیک (teak) ایک عارق کرای ہے۔ ٹیک کاسب سے بڑاپیداواری مک برما ہے۔ اس کے بعد ہندستان ، تفائی لینڈ ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں ٹیک کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہندستان میں تقریب اً دو ہزار سال سے اس کا استعال کیا جار ہا ہے۔

منیک کی سب سے اہمہ صفت، ایک مام کے الفاظ بیں ،اس کی غیر معمولی طویل امر (extraordinary durability) ہے۔ ہزار سال پر انی عار توں میں بھی ٹیک کی کڑی

کے بیم اچی عالت میں پائے گئے ہیں۔ قدیم زمانہ میں شی اور پل وغیرہ اکتر ای لائی کے بنائے جاتے تھے۔
ملیک کی لکڑی کے دیر با ہونے کا فاص سبب یہ ہے کہ ، عام لکڑیوں کی طرح ،اس میں دیک نہیں لگتا۔ دیک لکڑی دیر نک صحیح عالمت میں باتی نہیں رہتی مگڑیک کے لیے دیک کا خطرہ نہیں ،اس بیے اس کی دیر بائی کو کوئی چہلنج کرنے والا بھی نہیں۔

میک کی وہ کون کی صفت ہے جس کی بنا پر وہ دیک کے خطرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ بر ذائقہ ریک کولیے ند وجہ بالکل سادہ ہے۔ ٹیک کی کولئی میں ایک قیم کا کولو افرائقہ ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ دیک کولیے ند نہیں۔ لکولئی ہی دیک کی خور اک ہے۔ مگر ٹیک کی لکولئی است شنائی طور پر دیک سے زائعۃ سے مطابق نہیں ، اس لیے دیک اس کو اپنی خور اک بھی نہیں سنا تا۔

اس مثال سے قدرت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ قدرت نے یہ چاہکہ وہ فیک کو دیک سے بچائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے فیک کو شور وغل اور احتیاج کا طریقہ نہدیں سکھایا۔ فدرت نے سادہ طور پر یکیا کہ خود طیک کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کر دی جس کے بتیجہ بیں دیک اینے آپ اس سے دور ہومائے۔

اس دنیا میں جس طرح کوئی کا دشمن دیک ہے۔ ای طرح یہاں انسانوں میں بھی ایک دومرے کے دشمن ہیں۔ اب انسان ان سے بچنے کے لیے کیا کرے۔ اس کوریر کرناہے کردہ اپنے اندرائی صفت پر اکر لے کراس کا دشن اپنے آپ ہی اس سے دور رہے۔ وہ اس کے خلاف کارر دائی کرنے سے خود بخود رک جائے۔

سفرحیات بیومطری کے اصولوں میں سے ایک منہور اصول ہے ہے کہ ۔۔۔۔۔ دونقطوں کے در میان قریب ترین فاصلر سیدھی کئیر کا موتا ہے ؛

A straight line is the shortest distance between two points.

یہ بات روٹن کے مغ کے لیے نہایت ورست ہے۔ کیونکہ تجربہ بانا ہے کہ روٹن مہینہ
خط ستیم (سیمی کیر) کے اصول پر سفر کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس اصول کوانائی زندگ

کے سفر کے لیے استعال کرنے گئے تو اس کا سفر عرف ان کا دکے ہم مغی بن کر رہ جائے گا۔
اگر آپ اپنے گھر سن کلیں اور یہ جائیں گرا فری مغزل تک بالکل خط ستیم پر سفر کریں تو
ایسا کرنے کی صورت بیں کہیں آپ کسی کھڑیں جاگریں گے۔ کہیں کسی پہاڑے گھرا جائیں گے۔
ایسا کرنے کی صورت بیں کہیں آپ کس کھڑیں جاگریں گے۔ کہیں کسی پہاڑے گھرا جائیں گے۔
کہیں دریا کی موجیں آپ کے سفر کو موت کا سفر بنا دیں گی۔ اس لیے کوئی بھی آپھے والا آدئی الیا
میں کو تاکہ وہ خط مستیم کے اصول پر اپنا سفر جاری کرد ہے۔ ہم آپھے والا آدئی مقامات سفر
کی رعایت سے اپنے سفر کا رخ متعین کرتا ہے۔ وہ جومٹری کے اصول کے تحت بھی اپنے
سفر کا داسی نہیں بنا آ۔

موہ دہ زماز میں مسلمان ساری دنیا میں مفرد صدا عدا داسلام کے خلاف بھر نے
ہوئے ہیں۔ وہ اپنے سفر میات کے لیے اسٹنے ہیں تو انعیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے داستے
ہیں دریا ور ساڈک مانند کچے تو ہیں مائل ہیں۔ وہ فوراً ان قوموں کے خلاف جاد کا اطلان کوئے ہیں۔
میں دریا و رساڈک مانند کچے تو ہیں مائل ہیں۔ وہ فوراً ان قوموں کے خلاف جاد کا اطلان کوئے ہیں۔
میر طریقہ جوموجو دہ زمانہ کے مملمان ساری دنیا ہیں اختیار کے ہوئے ہیں ، وہ گوان طرحت میں سفر کر نے کی کوئٹ ش ہے مگر ایس کوئٹ ش میں کوئٹ ش میں سفر کر نے کی کوئٹ ش ہے مگر ان درگی کی سرگر میاں نہیں ہوئی ۔ اس قدم کی سرگر میاں نہیں ۔

موت کی سر حرمیان ہیں۔ وہ ہر سور کدی کا سر سیاں ہوتا۔ وہ طالات کی موافقت اور ناموافقت کو دکھرکر زندگی کا سفر جیوم مرس کے اصول پر طنہیں ہوتا۔ وہ طالات کی موافقت اور ناموافقت کو دکھرکر طے کیا جاتا ہے سفر حیات کا صفیقت پہندار منصوبہ وہی ہے اور وہی منصوبہ اس دنیا ہیں کامیاب ہوتا ہے جس میں فار جی طالات کی بوری رعایت شامل ہو۔ ۔ 89 فرصني هوسسه

ایک نفسیاتی بیاری ہے جس کو ہائیو کو نڈریا (hypochondriasis) کہا جاتا ہے جوش اس بیاری میں مبتلا ہو وہ خیالی طور برا پنے کو بیار سمجھنے لگا ہے حالائکہ فی الوّاقع وہ بیار نہیں ہوتا۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے لوگ یہ بین کر سکتے ہیں کہ بیاریاں موجود ہیں ، اگر جی فی الواقع رابسانہ ہو :

The hypochondriac may become convinced that diseases exist even though they are absent. (V/257)

۲۸ جولائی ۱۹۹۱ کی طاقات میں پورز کے جناب فرحات ہارون فال صاحب نے بتایار ۱۹۷۱ میں ان کی طاقات ایک ۲۰ سال عرب طالب علم محد عبدالغفار سے ہوئی۔ دہ بحرین کارسنے والاستا اور پورزین تعلم کے لیے ایا تھا۔ اس کو اپنے بارہ میں پرخیال ہوگی اکم مندستانی غذائیں کا تے کھاتے اس کی صحت تباہ ہوگئ ہے۔ وہ کسی مہلک مرض میں بتا ہے۔ اس سنے فرحات ہارون صاحب سے کہا کہ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چائے۔ فرحات ماحب اس کو پورز کے ڈاکٹر ایس ایم ایچ مودی کے پہال نے گئے۔ ڈاکٹر مودی فرحات صاحب اس کو پورز کے ڈاکٹر ایس ایم ایچ مودی کے پہال نے گئے۔ ڈاکٹر مودی مند اس نے فرحات نے نوجوان کامعائز کیا۔ مختلف قدم سے میسٹ لیے۔ چند دن کے بعد اس نے فرحات صاحب سے کہا کہ ان کو رک فی بیاری نہیں ، وہ گھوڑ نے کی طرح معیک میں :

He is as fit as a horse.

ور کور موری کافیصلامعلوم ہو نے کے بعد اچا کہ عرب نوجوان کی ہاری پریشانی خم ہوگئی۔ وہ معدل آدمی کی طسر حرب نے لگا۔ اب وہ ایہا ہوگی جیسے کہ وہ مجھی بیار ہی ہز تھا۔

المری کی طسر حرب نے لگا۔ اب وہ ایہا ہوگی جیسے کہ وہ مجھی بیار ہی ہز تھا۔

المری کی بیاری کی بی تیم صرف افراد تک مخصر نہیں۔ کبی الیہا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو بھی بی نفسیا تی ایماری کا حق ہو جات ہے۔ اس سے رہنا کو لکی غلط رہنا تی اس کو اس سے بنیاد اندیشہ میں مبتلا کر دیتے ہے کہ مرطوف سے اس کو خطرات نے گھر رکھا ہے۔ ایمی قوم کی ترقی کا داند بر ہے کہ اس کو اس فرضی وہم سے نکال یا جائے۔ اس سے بعد وہ آپ ترقی کی منزلیں مطرح نے لگے گی۔

#### اكيبمثال

الیگاؤں کے فیاد کے بارے میں دہی ہے ایک اردوما بنامہ (افکار می سمبر ۱۹۹۷) میں ایک ریورط شائع ہوئی ہے۔ اس کاخلاص خود اسی سے الفاظ میں یہاں نقل کیا جاتا ہے: م مابیگاؤں بیں ۱۹ جو لائ ۹۴ کا کو فرقہ وارانہ فیا دی آگ بھڑک اٹھی۔اس فیاد ہیں تین کرور رویے کی مالیت لوئی گئی یا اسے جلادیا گیا۔ بین مملان جاں بحق ہو گئے۔ ۱۳۵سے زائدا فراد زخى بوكراسيتالون مين زيرعلاج بير كاروبار بند بولے كى باعث يہال كى آبا دیاں ، جن میں اکثریت مسلانوں کی ہے ، ما یوی اور افسردگ کی شکارنظراتی میں میزدور طبقہ سوك مرى كاندىشەمىن مبتلاہ اور تاجر بيشدا فراداقتصا دى مشكلوں میں سیلنے ہوئے ہیں۔ وا جولان کو باری مسجد سے مسکد پر اپنے غم وغصہ سے اظہار سے میسمانوں نے اپنے كار وبار اور د كانين بندكر نے كا فيصاري تھا۔ وبابرى مىجد بچا ؤ "تحريك سے نمن ميں معت مى جنتا دل سے ایم ایں اے جناب نہال احمد نے مسجد سے تحفظ سے بیے ایک کمیٹی کی تشکیل دینے ك بعد ٨١ جولائ كى خب بين قدوائ رو دريرايك جلسهٔ عام منعقد كي اور ١٩ جولائ كواليگاؤل بندر کینے سے اعلان کے ماتھ احتیاجی علوس سے اہمام کا علان بھی کردیا۔ عام طور پرسلانوں میں اس تجویز کا بُرتیاک خیرمقدم کیاگی شهرین موجوده فرقه وارانهٔ کشیدگی کانقطهٔ آغازیهی مقا۔ دوسرے دن ۲۵- س بزار افرا دیشتل ایک مورچ (احتیاجی جلوس) جناب نهال احد کی قیا دت میں قلعہ سے باس سے تکلا مگریمورچ موسم بل تک بھی نہیں مینیا ہوگا کہ انتشار واثنتعال کا شكار ہوگیا۔ بتایا جاتا ہے كەلك غيرملم فوٹوگرافر نے مورجيدين شامل چندملانوں سمينع كرنے ے باوجد تصویریں کینے کاکام بندنہیں کیاتواس سے کیرہ چیننے کی کوشش کی گئے۔اس چین جیلی سے دوران پولس سے وی و ہاں ہے ہے کرمعاللہ کو دفع دفع کررے سے کھوس سے مجھ افراد نے سک باری شروع کردی اور میروی سے مل اور روعل کا ہولناک سلد شروع ہوگیا" برداشت والے اوگ اگر جوس کالیں تواس کانام مظامرہ ہے۔ اور بےبرداشت بوگ اگر علوس نکالیں تو اس کا نام فساد ۔

## غصه كاأحبأ

دہلی میں قرول باغ کے علاقہ میں اجمل خال روڈ ہے۔ یہاں ایک ساتھ جوتے کی دو
دکانیں تقیں۔ ایک دکان کے مالک کانام سریندر کمار (۲۵ سال) ہے اور دوسری دکان کے
مالک کانام بلراج ارورا (۲۵ سال)۔ ایک ہفتہ پہلے سریندر کمار کی دکان سے ایک خص نے
ایک جوڑا جوٹا خریدا۔ دکاندار نے اس کی قیمت ۱۸۰ روپے حاصل کی۔ گائی۔ بابم نکلا تو
دوسرے دکاندار بلراج ارورانے اس کوا واڑ دے کہ بلایا۔ اس کا جوتا دیکھ کر پوجپاکہ اس
کوئم نے کتنی قیمت میں خریدا۔ اس نے بتایا کہ ۱۸۰ روپے میں۔ بلراج ارورانے اس قرم
جوٹا اپنی دکان سے لکال کردکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ وہی جوٹا ہے اور یہ میں تم کو صرف۔
حوثا اپنی دکان سے لکال کردکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ وہی جوٹا ہے اور یہ میں تم کو صرف۔

گابک خصر ہوگا۔ وہ جوتا ہے کو دوبارہ سر پندر کمار کے بہاں آیا اور کہا کہ تم نے قیت زیادہ کی ہے۔ جھ کو ۴۵ روپ واپس کر و۔ اس پر سر پندر کمار کی دگان بر حب کر برائ اروراکو ڈوائنے لگا۔ کچھ ہوگوں نے درمیان میں پڑکر فوری طور پر دونوں کو اپنی اپنی برائ اروراکو ڈوائن بیس واپس بھیج دیا۔ مگر خصر بدستور باقی رہا۔ یہاں تک کہ ایک ہفتہ بعد ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲ کو سر کمار نے برائ ارورائے سے نیز باتیں کیں ، اور آخر کا رحیب سے ربوالور سے سر درکمار نے برائ ارورائے سے بعد ایک چھ کولیاں اس سے اوپر نوائل کا کوروی سے اس کوروی اور ایک کردیں۔ برائ اور آکو ہوراگا اور ایک سے بعد ایک چھ کولیاں اس سے اوپر نوائل کو بھی بھائی پر لاگا یا جائے گا۔ کردیں۔ برائ کا معالم عدالت میں ہے۔ اب یا تو مقتول کی طرح قاتل کو بھی بھائی پر لاگا یا جائے گا۔ اب قاتل کا کھ معالم عدالت میں ہے۔ اب یا تو مقتول کی طرح قاتل کو بھی بھائی پر لاگا یا جائے گا۔ کر ہے۔ ایک صورت آگر قاتل سے بیاج مائی مورت اس کے بیا مائی مورت آگر قاتل سے بیاج مائی مورت آگر قاتل سے بیاج مائی مورت آپ کے مائی مورت اس کے بیا مائی مورت آپ کے مائی مورت آپ کی میں مورت آپ کو بھی ادا کر سے اسے رضون کو کہ کہ دو بر اور کی درکا دار کا مراز میں مائی دوری کو کا کہ دوری مورت آپ کو کہ کو 64 ہر دوری دا کر کے اسے درخصت کروے اور کی درکا دار کا مراز میں مائی دروں دکا ندار کا مراز میں مورت آپ کو گائی کو 64 ہر دی درکا ندار کا مراز میں مورت کی کوشنش کر دے۔ کوروں دکا ندار کا مراز میں مورت کی کوشنش کر دے۔

#### سبب کیاہے

بارسلونا (اسپین) میں جولائی۔ اگست ۱۹۹۱ کے درمیان اولمیکس کے مقابلے ہوئے۔ اس میں الما کھوں نے حصرالیا۔ ان میں سے ۱۹۳۷ کھوں نے مختلف کھیا وں میں اعلیٰ کارکر دگی دکھی محمد تمغے حاصل کے۔

ہندستان جو ۸۹ کرورافراد کا ملک ہے وہ ایک بی تمغ عاصل نہ کرسکا۔ نہ گولڈ میں نہ سلوں
میں نہ برانز میں مے کہ تیراندازی جو بھارت کی روایات میں نتا مل ہے اس میں بھی دوسرے ملکوں
کے لوگ آگے نکل گئے۔ ۱۹ جینے والے ملکوں کی فہرست میں ابتدائی دس ملکوں کے نا الترتیب
میں سسی آئی ایس ،امر کیہ ، جرمی ، چین ، اسپین ، بنگری ، ساؤتڈکوریا ، کیوبا، فرانس ، اسٹر ملیا۔
یہ کوئی ایک واقع نہیں ہے۔ جو لوگ بیرونی دنیا کا سفر کرتے ہیں یاجن کی عالمی حالات پرنظ ہے ، وہ اچی طرح جانتے ہیں کہ بین اقوامی سطے پر آئے ہندستان کی کوئی ایمیت نہیں ۔ مثل بڑے من صفحتی ممالک کی فہرست میں ہندستان کا نام آفری سطودں میں بھی نہیں متا۔ جدیدسائنسی رہے رہی ہیں ہندستان سے تعلی اوار سے اپنے معیار شکھا اعتبار سے میں رہے میں سے متراوار سے اپنے معیار شکھا اعتبار سے میں اوار سے اپنے معیار شکھا اعتبار سے میں اوار سے اپنے معیار شکھا اعتبار سے میں ۔ وغیرہ۔

اس پھر سے بن کا مبب کیا ہے۔ اس کا مبب وہی ہے جس کی طوف ایک مبصر فعال الفاظ میں اثارہ کیا ۔۔۔ اس کا مبب وہی ہے جس کو نے میں دہ وقت میں اثارہ کیا ۔۔۔۔۔ اوگوں کے دماغ ناقابل کحاظ چیزوں میں کھوئے ہوئے میں دہ وقت کے اصل قابل کحاظ مسائل کی طوف متوج نہیں :

Men's minds are lost in trivialities, and not attune to the challenging issues of the time.

خواہ فرد کا معالم ہویا قوم کا معالم، اس دنیا ہیں اعلیٰ ترقی کا صرف ایک ہی رازہے۔ اور وہ یہ چوی چوی جوی ہونا قول کو نظرانداز کیا جائے ، اور صرف ان یا توں پر سارا دعیان لگایا جائے جو متعقبی کو بنا نے بارگار نے میں حقیقی طور پر موثر ہوتی ہیں۔ ہندستان کے لوگ اس فرق کو نہیں جانتے ، مستقبل کو بنا نے یا بگار نے میں حقیقی طور پر موثر ہوتی ہیں۔ ہندستان کے لوگ اس فرق کو نہیں جانتے ، اس لیے نصف صدی کے ہنگاموں سے باوجود وہ کوئی تھا بی وکر ترقی نہر مستے۔ اس میں کے ہنگاموں سے باوجود وہ کوئی تھا بی وکر ترقی نہر مستے۔ اس میں کے ہنگاموں سے باوجود وہ کوئی تھا بی وکر ترقی نہر مستے۔

#### ايك مبيدان

ونگ کمانڈر محدیومف فان (پیدائش سم ۱۹) پروفیشن کے اعتبارسے پائد ہیں گراسی کے ساتھ انھیں صحافت کا ذوق بھی ہے۔ اور وہ انگریزی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے انگریزی مضایین یہاں کے قومی روز ناموں میں چھیتے رہے ہیں۔ سر سمبر ۱۹ ۹۱ کو دہلی میں ان سے طاقات ہوئی۔ کئی مبتق آموز وافغات ان کی زبانی معلوم ہوئے۔

ارج کل ده انگرین مثل کمینی (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd.) بی مینیر بالده می استان بالده مین استان بالده مین استان بالده مین استان کا بیدا فس بعوجهنیتنور (اثربیه) مین سے مال میں ان کا ایک مفنون برنشان مالکتو بر ۱۹۹۲ و ۱۹۹۲ میں جعبا سیصنون بیجوں کی تعلیم سے بارہ میں تقا اور اسس کا عنوان برنظاکر کیا آب انعین نیچروں برحیور دس سے :

Can you leave them to the teachers?

ایک اور صنون دہی کے پانیر (ہم اکتوبر ۱۹۹۱) میں چھپا۔ یہ ٹورزم (سیاحت) کے بارہ میں تھا۔ اس کا عنوان یہ تھا: ایک ہفتہ اللہ یہ میں اسلامی اسلامی کے تو وہ بہت خوش ہوئے کمبنی کے ذمر داروں نے کمپنی والوں کے علم میں یہ مصنا میں آئے تو وہ بہت خوش ہوئے کمبنی کے ذمر داروں نے ان مصنا بین کو اپنے دفر کے نوش بورڈ پر آدیزاں کیا۔ اور ان کی فوٹو کا پی کرے انفیں ابی نخلف شاخوں کے نام رواز کیا۔ ان مصنا مین کی اثنا عت سے بعد کمبنی کے طقوں میں یوسف خان صاحب شاخوں کے عزل میخر مر پاشیف نے کہا کہ کی عزت و وقعت بڑھ گئے۔ کمبنی میں ہبومن رمیورس فو لمبنا طے کے جزل میخر مر پاشیف نے کہا کہ ان موارات میں کھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مارے تمام کار کن یہ جانبیں کہ مارے یہاں اس مداحیت کا ایک شخص ہے جو قومی روز ناموں میں لکھتا ہے :

We are proud that you write for the news papers. We would like all our employees to know that we have a person of this calibre who writes for the national dailies. (Mr Pashine, General Manager, Human Resource Development)

اگرآپ لوگوں کے درمیان عزت جا سنے ہی تولوگوں کے کام آئیے احتیٰ کران کے یلے فخر بن جائیے۔ 94

### تحت ربي منصوبه

انڈیا کے سابق وزیرعظم راجیوگاندہی کو مدراس میں ۱۹ می ۱۹ ۹۱کوفتل کر دیاگیا تھا قبل کرنے والے انکا سے ٹیل میں کا سے ٹیل سے انھوں نے اس مفصد کے لیے اتنی کا مباب مصور بندی کی تفی کہ بنظا ہراییا معلوم ہو تا تھا کہ وہ بھی بچڑ ہے نہ جا سکیں گے مگر آخر کا ر۲ اگست ۹۱ ۹۱کو پولیس بنگلور سے مشیک اس مکان تک بہنے گئی جہاں اس فتل کا اصل ذمہ وار (ماسٹرمائنڈ) سور سالمیوارس (Sivarasan) جھیا ہوا تھا۔ پولیس کی بھاری جھیت کو دیکھ کر سیوارس اور اس کے ساتھوں نے سائنا کہ کھا کم تحود کمشی کرئی۔

سیوارین کے اس طرح بجرا ہے جانے کی وجہ اس کی ایک تفلطی پی تھی۔ ۲۱ می کوجب بیوارس اپنی ٹیم کے ساتھ اس جلسہ گاہ بیں بہنچا جہاں اسے را جبو گاندھی کو قت ل کرنا تھا تو اس نے ایپ اطلیہ پریس رپورٹر جیسا بنایا تھا۔ اپنی اس تصویر کومز بدیکمسل کرنے کے لیے اس نے ایک مقامی فوٹو گرا فر ہری بابو کو ساتھ لے لیا۔

بری بابوهرف ایک کوایر کاآدی تھا مصلحت کی بنا پر اس کواصل منصوبہ سے بے خبرد کھا گیا تھا۔
ہری بابو نے حسب معمول مختلف رفتے سے راجیو گاندگی کی تصویر بیں لیں۔ انھیں ہیں ایک تصویر البی کئی جس میں سیدوارس کی تصویر بھی آگئے۔ جب وہ بم پھٹا جس نے راجیو گاندھی کو ہلاک کیا تھا تواس کے بعد قریب کے جو لوگ مربے ان میں سے ایک مذکورہ ہری بابو بھی تھا ۔ سیوارس نے کو کر بھاگ جانے میں کا میاب ہوگی مگر اس کے موثو گرافر "کا کیمرہ پولیس کے قبضہ میں آگیا۔ پولیس نے اس کیمرہ کے اندر سے سیوارس کا فوٹو ماصل کر کے اسے افراروں میں جھاپ دیا اور اعلان کیا کہ جو شخص اس فوٹو والے کا بہت درے گا اس کو دس لاکھر و سیسید انعام دیا جائے گا۔ بنگلور کی ایک دورہ والی عورت جوسیوارس کو روزان دورہ ہر بنای کوروز ان دورہ ہر بنیا تی تھی ، اس نے فوٹو کی مدد سے سیوارس کو پہچاپ لیا۔ اس کی سراغ رسانی پر پر بیا ہوگیں۔ ان او او)

ایک تخریبی وافغہ کونکمیل تک پہنچا نے کے لیے بے شمارعوا مل کی مساعدت در کارموتی ہے۔انسان ابنی میرودیت کی بنا پر ان کی رعایت نہیں کر پاتا۔ کوئی نرکوئی رخنہ مرتخریبی منصوبہ میں رہ جاتا ہے۔ یہی رضز تخریب کارے منصوبہ کو ناکام بنا دیتا ہے۔

#### برطی اسٹوری

طائم انٹرنیشنل امریکہ سے نکلنے والامتہور ہفتہ وارمیگرین ہے۔اس کے ہر شمارہ میں ایک خصوصی مضمون ہوتا ہے۔اسس مضمون کوصفہ اول پر نمایاں کیا جاتا ہے ،اسس میے اسس کو روسٹوری (cover story) کے ہیں۔

(from the publisher) مائم کے شارہ مرجون ۱۹۹۲ کے صفر ۱ پراس کے تنقل عنوان

کے تحت آ دھے صفر کا ایک نوٹ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹائم میں کور اسٹوری کھنا گویا بڑی اسٹوری لکھنا گویا بڑی اسٹوری لکھنا وہ چیز ہے جس کو لکھنے کا خواب مرصحا فی دیکھنا رہتا ہے :

Every journalist dreams of working on the big story.

اخباریامی گزین میں بڑی اسٹوری لکھنا یاسی بڑے واقعہ کی رپورٹنگ کرناصی فی کا خواب ہے۔ تاہم صحافی کا یہ خواب اسس کی ذاتی خوش کے لیے ہوتا ہے جب کوٹائم کے ایک رپورٹرمیگنوس (real pleasure) نے حقیق خوش کے لیے ہوتا ہے جب کوٹائم کے ایک رپورٹرمیگنوس (Rd Magnuson) نے حقیق خوش کے لیے نہیں بلکہ ذاتی نمائش کے لیے لکھتا میں اسٹوری اس لیے کوٹری اسٹوری دات کوبڑائی حاصل ہو۔ اس کی خفیت ہے۔ وہ بڑی اسٹوری اس لیے کہ اس کی ذات کوبڑائی حاصل ہو۔ اس کی خفیت دوسروں کے مقابلہ میں نمایاں ہوجائے، یہ لیڈروں کا طبقہ ہے۔ صحافی کا ذاتی خوش کے لیے بڑی اسٹوری لکھنا وی کا فرائی خابل اعتراض بات نہیں۔ مگر لیڈرکا ذاتی نمائش کے لیے بڑی اسٹوری لکھنا ہے۔ بیال شہر جرم کی چندیت رکھتا ہے۔

ایک ملم نوجوان سے طاقات ہوئی۔ وہ کتا بت کا کام کرنے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ میں الرس الد پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ مجھ کو الرس الربہت بسند ہے۔ گر آپ کی ایک بات مجھ کھٹکتی ہے۔ آپ ایک مسلما نوں کی کمیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے تو مسلانوں میں احساس کمتری پیدا ہوجائے گا۔

میں نے کہاکہ آپ ایک کا تب ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ حرف 'ج 'اور 'ع 'کا دارُہ میجھ نہ بناتے ہوں۔ اب اگر آپ کے استاد صاحب میر سے اندلہ ہوں۔ اب اگر آپ کے استاد آپ کی اس کی کو بتا ہیں تو کھا آپ کہیں گئے کہ استاد صاحب میر سے اندلہ اس کمتری پیدا کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ بیں نے کہا کہ اس ذاتی مثال سے آپ الرب الد کے ان مضامین کو سمبھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اِن مضامین کا مقصد مسلمانوں ہیں احساس کمتری پیدا کرنا نہیں مضامین کو سمبھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اِن مضامین کا مقصد مسلمانوں ہیں احساس کمتری پیدا کرنا ہوں نے بیارکرنا ہے۔ اور یہ ایک معلوم بات ہے کہ اپنی کمیوں کی اصلاح کیے بغیر کوئی شخص یا گروہ اس دنیا میں ترقی نہیں کرسکتا۔

روں اللہ میں کھائے رخر سے بچے کے لیے جولازی صفات بالی گئی ہیں ، ان میں سے ایک عزوری مفت تواصی بائی اللہ ور سے کوئی وری اللہ دور دے کوئی وصبری نفیمت کرتے رہا۔ مفت تواصی بائی الصبر ہے۔ لین آبیس میں ایک دور دے کوئی وصبری نفیمت کرتے رہا۔ وی گروہ اس دنیا میں نفصان اور بربا دی سے بچ سکتا ہے جس کے افراد میں یہ روٹ زندہ ہو کہ جب دہ ایس کوئی کے دار سے سے ہٹا ہوا بائے تو فوراً اس کو لوکے ، اور جب بجی وہ اس کو بے صبری کی طرف جاتا ہوا دیکھے تواس کو صبری اہمیت سے آگاہ کرے (سورہ العصر)

ت مرت با بہ بر رہ ہے۔ اور میں برت کی جذبہ بھی بوری طرح موجود مقا اور نفیعت سننے کا بھی۔ حصرت صحابہ کرام کے اندر نفیوں نے اس برعم فاروق شنے ایک معاملہ میں ایک بار فیصلہ دیا۔ حصرت علی کو اس فیصلہ میں نظر آئی۔ انھوں نے اس برق فران کی اس نیصلہ میں ایک ہوجا آ۔ فور کا کے معرف اندر کہا:۔ اگر علی نہ ہوتے توجم الماک ہوجا آ۔ فوران کی اور کہا:۔ اگر علی نہ ہوتے توجم الماک ہوجا آ۔ فوران کی اور کہا:۔ اگر علی نہ ہوتے توجم الماک ہوجا آ۔

# بهتر حكومت

آزادی کے بعد آب کی سب سے بڑی شکل کیا رہی ہے ، یہ ایک سوال ہے جس کو فرانسیسی مصنف اینڈرے مالراکس نے ایک بارجوام رالال نہرو سے پوچیا تھا۔ نہرو نے جواب دیا کہ ایک درست حکومت کو درست ذرائع سے وجودیں لانا :

What has been your greatest difficulty since Independence, is a question that Andre Malraux once asked Jawaharlal Nehru. "Creating a just state by just means," Nehru replied.

جوابرالال نهرو کومندستان میں کا مل اقتدار عاصل تھا۔ اس کے باوجود بہتر نظام حکومت بنانے
کے لیے وہ این آپ کو بے بس پاتے تھے۔ اس کی دجریہ ہے کہ بہتر نظام حکومت بنائے کا کام حکومت
کی طاقت سے نہیں ہوتا۔ یہ کام وہ لوگ کرنے میں جو حکومت سے باہر رہ کر اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔
اصل یہ ہے کہ بہتر نظام حکومت بنانے کا کام مہتر افراد بنانے سے سے روح ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خانص تعمیری انداز میں ذہن بنانے کے کام میں مگیں۔ وہ تقریر و تحریر اور دومرے مکن ذرائع سے لیک لیک تفض کے ذہن میں داخل ہونے کی کوئے سے لیک لیک تفض کے ذہن میں داخل ہونے کی کوئے سے لیک لیک تفض کے ذہن میں داخل ہونے کی کوئے سے لیک لیک تفض کے ذہن میں داخل ہونے کی کوئے سے لیک لیک تفض کے ذہن میں داخل ہونے کی کوئے سے لیک لیک تب

یکام خاموش اور پر امن انداز میں لبی مدت تک جاری رہے۔ یہ گویا ایک قسم کا تغیری لاوا پکا لیے۔ جب افراد کی قابل کما ظانداد میں فکر کا لاوا پکتا ہے اور افراد کی زندگیوں میں انقلاب آجا تا ہے تو اس کے بعد سماج میں بھی انقلاب آجا تا ہے۔ اور جب سماح کی اصلاح موجائے تو اس کے بعد اصلاح یا فتہ حکومت بھی لاز مان کر رہتی ہے۔

#### د رسرست مشوره

وزير عظم زسمهارا وسنه ٢٨ وي يوم آزادي كي تقرير مين ايك ابم بات كمي -اكثر اخبارون نے اس کو اپنی سرخیوں میں نمایاں کیا ہے۔ ہندشان ٹائٹس (۱۶ اگست ۱۹۹۲) نے اس تقریر کی جو رپور مے چھاپی اس کی سرخی بیتی \_\_\_\_ وزیر اظم کی اپیل کزنراعی امور کوئین سال سے بیے التواریب ځال ديں:

PM for three-year moratorium on contentious issues

وزیراعظم نے کھاکہ ہمارے درمیان بہت سے اختلاقات ہیں۔ اوریہ ایک فطری بات ہے کہ اختلافات ہوں مگرزیادہ اہم بات یہ ہے کہ آزادی سے نقریبًا آ دعی صدی بعد بھی ہم تجمیع مرال سے گھرے ہوئے ہیں۔ان مسائل کوحل کرنے کے لیے یک ون گی صرورت ہے۔ ہم کوچا ہے کہ کم از کم الگ تین سال سے لیے ہم اپنی نز اعی بحثوں کو طاق پر رکھ دیں اور اپنی ساری طاقت مک کو ترقی کے راستدرالحانے من لگادیں۔

یمی اصول دنیایس ترتی اور کامیا بی کاوا صداصول ہے۔موجودہ دنیایس لاز گاایس ہوتا ہے كرايت في اور دوم يتنفى ، اس طرح ايك گروه اور دوم سے گروه كر درميان اختلاف اور زاع پیدا ہو۔ اس دنیایں بے اختلاف زندگی ممکن نہیں۔

اب اگر سخف اور سرگروه این اختلانی باقوں کو لے کر دوسروں سے الجم جائے تو ترقی كاسفرنامكن موجائے كاراس كيد درست طريقرير سے كدانتلافی يانزاعی باتوں كواعراص كے فانه میں وال دیاجائے اور اپن ساری طاقت علی تعیر سے کام میں لگائی جائے۔ اگر بالغرض تعل اعراض مكن نه موتوكم ازكم مجرمدت كے ليے تواعراض كے اصول كواختيار كيے بغيرطاره بي نہيں۔ انهان بیک وقت دومماذیرایی قوت صرف نهیں کرسکا۔اگروہ نزاع پس الجھے گا تو تعمیری كام رك مأيس مع- اور اگرتعيري كاموں ميں معروف ہوگا تو نزاع كے ميدان كوفالي جوڑ اير سے گا۔ البی عالت میں عقل مندی کیا ہے عقل مندی یہ ہے کونزاع کوترک یا متوی کر سے اپنی تمام مکن توت کوتعمیروترتی کی راہ میں لگا دیا جائے۔

### بطراظرفس

انڈن جانس (Eyndon B. Johnson) امریج کا ۲۳ وال پریٹ یڈنط تھا۔ وہ ۱۹۰۸می پیدا ہوا ،۳۹۰می اس کی وفات ہوئی۔ وہ چا ہا تھا کہ وہ امریک کو عظیم ہماج (Great Society) بنائے۔ اس کے لیے اسس نے نخلف اقدابات کیے۔ انفیں میں سے ایک بجرت (immigration) کے قانون میں تب دیلی بحی ہے۔

جانس نے سب سے زیادہ اہمیت علم اور تعلیم کودی۔ اس کا کہن تھاکہ امریکہ کے متقبل کے بارہ بین ہماری جوامیدیں میں اس بین سب سے زیادہ نبیادی اہمیت علم کو ہے :

Learning is the basic to our hopes for America.

امریکہ بیرونی دماغوں کا استقبال کرتا ہے۔ تاہم اس سلسد میں جانس سے پہلے ایک رکا دل حائل تقی۔ امریحہ میں سفید فام ماہرین کے داخلہ کے لیے نرم قوانین سقے مگر سباہ فام ماہرین کے داخلہ کے سلسلہ میں سخت قسم کے قواعد وصنوا لبط سقے۔ اس کی وجہ سے امریجہ اپنے ترقبا تی عمل میں سیاہ فام ماہرین کو زیادہ استعال نہیں کریا تا تھا۔

لنڈن جانس نے اقت دار میں اُنے کے بعد ۱۹ میں امریجہ کے فانون ہجرت میں تب دیلی کردی۔ اس نے سے افام کے داخلہ سے تمام قانونی پابندیاں اٹھالیں۔ اس نے کہاکہ مہیں لوگوں کی مہارت کی حزورت نہیں :

We need their skills and not their skins

یرایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ونیا میں بڑی ترقی عاصل کرنے کے لیے اوری کوکیا کچرکز اپر طرق ہے۔ وہ برے کہ وہ لوگوں کی صلاحیت کو دیکھے اور بقیر تمام بہاؤوں کونظانداز کردھے۔ جن کا ذہن دوسرے بہا لوؤں میں الجھا دہے وہ کبی لائق اون داد کواپنے گردجمع مہر سکتے۔

بڑی کامیا بی کے بیے بڑا ظرف در کار ہوتا ہے۔ اس دنیا بیس کامیا بی کا اصول ایک لفظ میں یہ ہے کہ سے جنا بڑا ظرف اتن بڑی کامیا بی ۔ میں یہ ہے کہ سے جنا بڑا ظرف اتن بڑی کامیا بی ۔ 100

# فرق کیوں

۱ > ۱۹ کا واقعہ ہے۔ ایک سفر کے دوران میں لاہور (پاکستنان) میں ایک صاحب کے یہاں گھراہوا تھا۔ یہ ایک بڑا دومنزلد مکان تھا۔ میرے میز بان ایک روز رات کے وقت مجد کو بھیت کے اوپر نے گیے ۔ اس وتت پورا جا نداسان برجیک را تفا اور کعلی نضایس بهت خوبصورت معلوم مور ا تفاد مم لوگ قدرت کے حسین منظرين كعورك موسك محق الماتك مير دين بان في كها : يهي جاندتواب كم ملك مي جيكا موكات اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گیے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کسبی عجیب بات ہے۔ چاند بر مك ميں جا ندہے۔ گرانسان ہر ملک میں انسان نہیں۔ ایک شخص اپینے ملک میں "وطنی "سمجا جا تا ہے، مگر دورسے مکے میں وہ \* خارجی " بن جا تاہے۔

جاندكوحس طرح ايك ملك مين خوست المديد كهاجا تاسم ، اسى طرح دوك رف ملك مين تعي - سورج ایک ملک کے لیے بھی مجبوب ہے اور دوس سے ملک کے لیے بھی۔ گرانسان کا عال یہ ہے کہ ایک ملک کامطلوب سخف دو سرے ملک میں بہونے کر غیر طلوب بن جاتا ہے۔ اس کی وجر کیا ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ جاند اورسورج ابي فطرت پر قائم بي - جب كه انسان ابني مقرر فطرت برفائم نهي -

سورج جاندانسانها كوف كدايك مك بي اجالا بجيلائي اور دوسرے ملك ميں اندهيرا- مگرانسان ایک قوم کا دوست اور دوبسری قوم کا دشمن موتاہے۔ بھول کے لیے یہ مکن نہیں ہے کہ ایک کونوشنو دے افددوس سے بداودار بن مائے۔ مراسان ایک کے لیے خرخواہ موتا ہے اوردوس سے لیے بدخواہ۔ سارے اپنے اپنے مارمیں معصے ہیں۔ کوئی ستارہ دوسرے سادہ کے مدار میں داخل مہیں ہوتا گرانسان كايه طال سعدك وه اسين دائرے كو جيواكم دومرے ك دائره ميں داخل موتاہے - درضت ايك ملك ميں جن اصول پر اگنا ہے، دوسرے مک میں جی اسی اصول پر اگت ہے۔ گرانسان ایک کے ساتھ عدل كامعالم كرتاب اور دوس سے ليے وہ ظالم بن ما تا ہے۔

دوسری چیزوں کی مجوبیت کا دازیہ ہے کہ وہ اپنی فظرت برقائم ہیں۔ نگرانسان اپنی فطرت کو کھو دیاہے اورنتيجةً غيرمطلوب بن جا تاسع - اكر انسان ابن فطرت بروت المُ رسع قداس كونجى مرحك وبي استقبال <u>طے ج</u> سورج اور چا ندکو ملا ہوا ہے ۔

اقدام، تیجیے

منائم مسیگرین (۲۳ دسمبر ۱۹۹۱) کی کور اسٹوری سوویت یونین کے فائم کے بارہ میں تئی۔ اس میں سابق سوویت یونین کے فائم کے بارہ میں تئی۔ اس میں سابق سوویت یونین کے سابق صدر گور با چیف کا ایک انٹرویو

(A man without a country) نتی اس کے نتیارہ ۱۳ جیسے ہیں۔ ٹائم کے نتیارہ ۱۳ جیسے ہیں۔ ٹائم کے انترات چیسے ہیں۔ ٹائم کے انترات چیسے ہیں۔ ٹائم کے ایک قاری نے لکھا ہے کہ گور با چیف کی قریر تاریخ جو کتبر لگائے گی اس کے الفاظ کھر اسس قیم کے ایک قاری نے لکھا ہے کہ گور با چیف کی قریر تاریخ جو کتبر لگائے گی اس کے الفاظ کھر اسس قیم کے بیوں سے سوں کے سوویر تا ہوئیں اور ایک عمدہ آری اور ایک آئے لیسٹ آرام کور با ہے ص نیوویر تا ہوئیں۔

ہوں گے ۔۔۔۔ بہال ایک عمدہ آدی اور ایک آئیڈ بیسٹ آرام کررا ہے جس نے مودیت بنین میں جبرا ور تندد کوختم کیا ، اس حقیقت کو نرجانتے ہوئے کہ جبراور تنددی وہ سریش تھا جو کسس ایمیائر کے مختلف حصوں کو باہم جوڑے ہوئے تھا :

The epitaph of history of Mikhail Gorbachev may someday read: Here lies a good man and an idealist who abolished repression and tyranny in the Soviet Union, not comprehending that they were the glue holding that empire together. (George Podzamsky, Berwyn, Illinois)

ادی کی خواہش کی بنیا دیر نہ سی میں نہا ہے۔ اس میں نصیحت کا پہلویہ ہے کہی اقدام کا تیجہ ادی کی خواہش کی بنیا دیر نہا ہے۔

ادی کی خواہش کی بنیا دیر نہ سی نکلہ بلکہ فارجی حقائق کی بنیا دیر نکلہ ہے۔ کوئ گور باچیف کا اقدام فی الاصل کیا تھا، اس سے قطع نظر، اس کی نیصیحت بے مداہم ہے۔ کوئ فرم و یا کوئی تو م، اگر وہ کوئی عملی اقدام کرنے تو اس کو اچی طرح جان لینا چا ہیے کہ جس طرح اقدام کرنا اس کے اپنے بس میں نہیں۔ نتیجہ کو اقدام کرنا اس کے اپنے بس میں نہیں۔ نتیجہ کو افقات کریں تو بتیجہ ہوا فق نکلے گااور سے فارجی اس ب سے فارجی اس بے بعد موافق نتیجہ بی نکلے والا نہیں۔ اگریہ اسب موافقت نہ کریں تو اس کے بعد موافق نتیجہ بی نکلے والا نہیں۔ اگریہ اسب موافقت نہ کریں تو اس کے بعد موافق نتیجہ بی نکلے والا نہیں۔ سے کہ کوئی سپر پاور بھی اس کو بسانے پر قادر نہیں۔ حقائق فارجی ہمینہ فیصلہ کن نابت ہو تے ہیں، فواہ قانون ہے کہ کوئی سپر پاور بھی اس کو بسانے پر قادر نہیں۔ حقائق فارجی ہمینہ فیصلہ کن نابت ہو تے ہیں، فواہ ہم اس کو بسند کریں بانا بیند

### جنگ ،امن

America and its allies confront a new dilemma, (p.18)

مائم کے ذکورہ شارہ کو پڑھنے کے بعدائائم کے کھاڑین نے اسس کو تطوط کھے ہیں برخطوط میں میں میں میں اس کے خوار میں کے فیارہ کو بار سے کہ میکٹرین کے شارہ اس اوالیں جھے ہیں۔ ایک امریکی کمنوب لگارنے کھا ہے کہ اسیامعلوم ہوتا ہے کہ صدر بیش نے بیلی بران جیت کی مگر وہ جنگ کو ہار گئے :

It looks like Bush has won the battle... and lost the war in the Gulf. (Lloyd Ringuist, Marshfield, Wisconsin)

روائی صرف تخریب بریک تی ہے ، وہ تعیر کا واقع ظور میں نہیں لاسکن ۔ روائی میدان جنگ میں جمیتی جا میں جا میں وہ فتح کی نوش نہیں دیت ۔ اس سے با وجود میں جا میں ہوائی کے اس سے با میں وہ فتح کی نوش نہیں دیت ۔ اس سے با وجود میں اس کی وجہ ہے کہ دوائی لوگوں کو بڑی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ملاکہ با متنا رضیقت امن بڑی چیز ہے اور جنگ جیوٹی چیز ۔ اگر لوگ اس ختیقت کو جان لیں تو ہرا دی پر امن تعیر کی طوف دوڑ ہے ، اور جنگ کامیدان مہیشہ کے لیے انسانوں سے خالی ہوجا ہے ۔ پر امن تعیر کی طوف دوڑ ہے ، اور جنگ کامیدان مہیشہ کے لیے انسانوں سے خالی ہوجا ہے ۔ بگر تمامی تعیر ہیں وازم ہے ، مگر جنگ کاکوئی خبت تعیم نہیں ۔ امن بظا ہر زیر و ازم ہے ، مگر تمامی ہوتی ہیں ۔ امن بظا ہر زیر و ازم ہے ، مگر تمامی ہوتی ہیں ۔ مامیل ہوتی ہیں ۔ 103

# ايك واقعه دوانج

جمیل اخر خان صاحب معودی عرب سے ایک شہر میں رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنے خط مورخہ مہر ہوں ہور اپنی آئھے ہے دکھا ہوا ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ ان کے اپنے الف اظ میں حسب ذیل ہے :

وجولائی او ای ایک شام ہے مغربی اذان ہوجی ہے۔ بین کمرہ سے نکل ماہوں گیا ہے ایک ایک ہاہوں گیا ہے ایک کے باہر چندلوئے راہ گیروں سے چیم فائی کرنے نظر کر ہے۔ ان کے باہم ایس خرکوش کے قام کا کوئی جنگی جانور ہے۔ مجھ ڈراتے رہے۔ ایک نے چا ہم با کا در سے بریکا یہ اور ہے جو ڈراتے رہے۔ ایک نے چا ہم با کا در سے بری اور ہجر بنا اللہ میں ہوتے ایک اگر ان سے الجھ توفیر نہیں۔ ول بی دل میں سوچ لیا کہ یہ بھی ہے ہودہ کرکت کریں روع کا اظہار نہیں کروں گا۔ میں تیزیز قد موں سے مجدی طف چلات ہا۔ میری بے توجی پر ان لوکوں نے ہی مجھ میرے حال پر چیوڈ دیا بیال تک کریں بے فرام میرہ بی چا۔ میری بے قوجی پر ان لوکوں نے ہی مجھ میرے حال پر چیوڈ دیا بیال تک کریں بے فرام میرہ بیچ گا۔ میری بیاک نی مسلمان سے الیے جو دیا ہوں تو ایک اور نظام اسے ہے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اس جانور کو اس کے بدن پر بھینک دیا۔ اس پر موع میں مولی نے بی بی سے کھیل شروع ہوگیا۔ نیجیت کے دیا۔ اس پر فوٹ پر کے کوئی مرکز کوئی میں ہوگا۔ ایک لوٹ کے اس پر موٹ ہوگیا۔ نیجیت کے ایک نے بیچے سے دونوں بانہ بچدا کیا۔ دوم ہے نے بیچے سے دونوں بانہ بچدا کیا۔ دوم ہے نے بین بیر گھما تھی شروع کردی کی طرح ایک تام سے جان چوا آن قدوم الیا کے دون بانہ بچدا کیا۔ ان حالے میں جوانے جانا اور اپنی شامت مول لیت بیان تک کرایک معدوی جواب راہ کا کردیا۔ کون منا جوا ہے گوڑ انے جانا اور اپنی شامت مول لیت بیان تک کرایک معدوم نہیں کتنے دول تک چوٹ اور غملی دوئی۔ دخل اندازی کرے معالم رفع دفع کیا۔ ان حال میں معدوم نہیں کتنے دول تک چوٹ اور غملی دوئی۔ دخل اندازی کرے معالم رفع دفع کیا۔ ان حال میں معدوم نہیں کتنے دول تک چوٹ اور غملی کرایک کے ساتھ بہ تکر کرے دخل اندازی کرے معالم رفع دفع کیا۔ ان حال میں کیک دول تک چوٹ اور غملی کرایک کرایک کرایک کوئی دوئی۔ کرایک کرایک کوئی دوئی کرایک کرایک

ایک بی معامل میں ایک کی "نظراندازی بالیی "نے بے مزرجیور دیا دوسرے کو بے صبری کا بروقت تحفرل گیا۔ مالانکدوہ صاحب اگر صرف اتنا کرتے کے چند قدم لیکتے ہوئے چلتے تو کم ہیں بہنچ جاتے۔ بعد میں کمرہ میں بہنچ مگر اس حال میں کرچوٹ سے تھ حال سے میں نے سوچا انفرادی معاملہ میں بے مبری پرنگ لاسکتی ہے تو اجتماعی معاملہ میں وہ کتنا زیادہ تنگین موجائے گی ۔ "

#### يقمت صروري

ایر بورٹ پر نود کاراسکیل (ترازو) رکھا ہوا تھا۔ اس میں ایک روپیرڈ النے کے بعد ایک مک ٹے نکایا تھا جس پر آدمی کا وزن مچھیا ہوا ہوتا تھا۔

ایک بچراسکیل بے تختہ بر کھوا ہوگا۔ اس سے ہفتہ میں ایک روپیر کاسکہ تھا۔ اس نے بہلکہ اسکیل کے مخصوص تعامذ میں فرالا۔ اس کے بعد کھ مطے تک می آواز ہوئی اور پھراگ جیبا ہوا کارڈرس منے اگی۔ اس پر بچر کا وزن واضح حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ آگی۔ اس پر بچر کا وزن واضح حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔

۔ یہی فانون موجودہ دنیا کے بیے ہے اور یہی فانون آخرت کے بیے بی ۔ دونوں دنسیاؤں میں آدمی کسی چیز کو اسی وقت پاسکتا ہے جب کروہ حسب اصول اس کی پوری قیمت اداکرے۔ جو شخص قیمت اداکر نے پر راضی نہ ہو ، اسس کو یہ امید بھی نہیں کرنا جا ہے کہ اس کی مطلوب چیزاں کے حصہ بین اُسکے گی۔

سریں اے ں۔ قیمت کا فانون ایک الل قانون ہے۔ نہمی کی خوش گمانیاں اس قانون کو بدل سکتیں۔اور نہ احتیاج اور شکایت کے ذریعہ اس کوختم کیا جاسکتا ہے۔ نہ احتیاج اور شکایت کے ذریعہ اس کوختم کیا جاسکتا ہے۔

# تعمير كى طاقت

This is becoming a familiar line: "The cold war is over, and Japan won."

Much of the rationale for America's global military role is gone, and the
U.S. must now find a new place in a complex world economy...

America, still the most powerful economy, nonetheless feels itself to be somehow the diminished thing (p.9)

بيجيب واقصاديات بي ابنى جگه تلاش كرنا بوگا- امريد اگرچه اب بمى بهت طاقتوراقتها ديات

جنگ کے حالات میں وہ قوم دنیائی قائدنظراً تی ہے جس سے پاس تخریب کی طاقت ہو مگرامن سے مالات میں وہ قوم قیادت کرتی ہے جو دنیا کو امن کا تحفہ دیے سکے۔ 106 جی کے چیم طرین (G.K. Chesterton) ایک انگریز رائی تھا۔ وہ سم یہ ایس الدن میں پیدا ہوا۔ اس کا وفات ہوئی۔ اس کا قول ہے کہ ایک بڑا آدمی وہ ہے جو ہرآدمی کو بیاصاس دلائے کہ تم مجر سے چو سے ہو مگر شیقی معنوں میں بڑا آدمی وہ ہے جو ہرآ دمی کے اندر بڑائی کا اصاس بیدا کر دے:

There is a great man who makes every man feel small. But the real great man is the man who makes every man feel great.

لیدر دوقع کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جوبڑے بڑے اشو کے کرا شختے ہیں۔ جن کے پاکس بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں۔ ایسے لوگ ہر طگر چھپتے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں۔ ایسے لوگ ہر طگر چھپتے ہیں۔ ہر طوف ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہر مقام پر ان کو استقبال ملتا ہے۔ اس طرح ان کی خفیدت میں۔ ہر طوف ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہر مقام پر ان کو استقبال ملتا ہے۔ اس طرح ان کی خفیدت نمایاں ہوجاتی ہیں۔ بر وہ لیڈر ہیں جن کی ابنی شخصیتیں تو خوب نمایاں ہوجاتی ہیں مگر عوام کو ان سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں ملتا۔

دوسرالیدروه ب جونیقی معنوں میں عام انسان کو فائدہ میں خیانا چاہتا ہے۔ وہ ہرادی کاورو این سیندمیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کا پرمزاج اس کو ایسے کام کی طوف سے جاتا ہے جو ایک عسام انسان سے لیے تویقیتا ہے مدمفید ہوتا ہے مگر وہ کھنے میں کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا۔ وہ اخبار کے صفح اول کی سرخی نہیں بتا۔ اس کی بنیاد پر اس کو تعریفی قصید سے نہیں گئے۔

ایسے ایڈرکائل اس کو ذاتی شہرت تونہیں دیتا۔ البتہ قوم کے ہرفرد کو وہ اونجا کر دیتا ہے۔
وہ ہرا دہی کو اپنے دائرہ میں ہیرو بناتا ہے۔ وہ ہرا دمی کی شخصیت کو بلند کر دیتا ہے۔
عظرت پررت لوگ اگرچہ ہمی تم کے لیڈروں ہی کی بوجا کرتے ہیں۔ مگر انسانیت کے حقیق
نیم نواہ مرف دو سری قسم کے لیڈر ہیں۔ وہ اپنے کو چھوٹا کر کے دوسروں کو بڑ ابنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے
کو بنیاد میں دفن کر کے دوسروں کو اونچے بینار کی اند کھوٹا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نفی کر کے دوسرول
کے لیے اثبات کے مواقع فرائم کر دیتے ہیں۔

107

## زندگی موت

انسان ابی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ کسی کوعظمت کامقام دے۔ یہ انسان نفسیات کا تقاصا ہے۔ اب جوشف الٹرکوعظم سمجھے وہ موقد ہے ، اور جو آدی کسی اور جیز کوعظم مجھے نے وہ مرتزک قاصا ہے۔ اب جوشف الٹرکوعظم سمجھے وہ موقد ہے ، افور جو آدی کسی اور جیز کوعظم مجھے نے وہ مرتزل در قرآن میں سابق اہل کتاب کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ انھوں نے بعد کے زمان میں اپنے احبار اور انتوب بنالیا ( التوب اس) یہ ایک مثال کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ دور زوال میں قوموں اور امتوں کا مال کیا ہوتا ہے۔ وہ توحید پرست کے مقام سے گر کر اکابر پرست کی بمیاری میں مبتلا ہوجاتی ہیں۔

قوم جب زندہ ہوتو وہ اقدار (values) کی پرستار ہوتی ہے۔اور جب وہ مُردہ ہوجائے تو اس کے قومی اکابر اس کی پرکستاری کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہی ایک لفظ میں ، زندہ اور مردہ قوم کا خلاصہ ہے۔

زنده قوم مقاصد کو اہمیت دین ہے اور مرده قوم رجال کو۔ زنده قوم حال میں جبی ہے اور مرده قوم کرن رہے ہوئے احتی میں۔ زندہ قوم تنقید کا استقبال کرتی ہے اور مرده قوم تنقید پر بھر اللہ اللہ تا ہے۔ زندہ قوم حقیقی التو پر کھڑی ہوتی ہے اور مرده قوم فرصی التو پر۔ زندہ قوم کو ہرائی اپنا در مرده قوم اپنا مستقبل آپ بنائی ہے اور مرده قوم کو ہرائیک اپنا دشن سے زندہ قوم اپنا مستقبل آپ بنائی ہے اور مرده قوم کی صفت تحل اور قوم دو سروں کے ظاف شکایت اور احتیاج میں شفول رہی ہے۔ زندہ قوم کی صفت تحل اور برداشت ہے اور مردہ قوم کی صفت عدم تحل اور عدم برداشت ہے اور مردہ قوم کی صفت عدم تحل اور عدم برداشت ہے اور مردہ قوم کی صفت عدم تحل اور عدم برداشت

جب کمی قوم کے افراد میں وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جوم دہ قوم کی علامت ہوا کرتی ہیں تو اس وقت عزورت ہوتی ہے کرساری طاقت تربیت اور تیاری کے محاذ پر لگائی جائے۔ افراد بیں از سرنو زندگی کی امپرٹ پیدا کرنا ہی اس وقت کرنے کا اصل کام بن جاتا ہے۔

دورِع وج کا قومی پروگرام پیش قدی ہوتا ہے اور دورِ زوال کا قومی پروگرام تیاری۔ دورِ عروج بیں آگے بڑھنے کا نام عمل ہوتا ہے اور دور زوال میں پیچیے ہٹنے کا نام عمل۔ دورع دج بیں قوم اپنے اختتام میں ہوتی ہے اور دور زوال میں وہ دو بارہ اپنے آغاز میں ہیں نیچ جاتی ہے۔ 108

### فطرت كى طرف

نفسیات کے ایک عالم نے کہا کہ تم ہر طگہ اپنے دوست پاسکتے ہو۔ مگرتم ہر طگہ اپنے دشمن نہیں پاسکتے۔ دشمن تم کوخو د بسٹ ناپڑے گا:

You can meet friends everywhere but you cannot meet enemies everywhere - you have to make them.

یہ بات نہایت درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوستی معول کی مالت ہے ، اور رشمی ایک خلاف معمول کی مالت ہے ، اور رشمی ایک خلاف معمول مالت ۔ دوآ دی سادہ طور پر ایک ساتھ رہیں تو ان کی فطرت انھیں دوستی ہی کی طرف رہنما کی کرت ہے۔ دشمی ہمیشہ اسس و فت شروع ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئشخص ناگوار قول یا عمل کے ذریعہ دوسر شخص کو مجر کا دے۔

دِنِ الله من کے مرابہ اور اس کا منظمی قائم ہوجائے تو اس کومتقل نہ مجھ لیجے۔ فطرت کے جب بھی کسی کے ساتھ آپ کی دخمی قائم ہوجائے تو اس کومتقل نہ مجھ لیجے۔ فطرت کے قانون کے مطابق ، دوئی کی حالت ہے دزکہ دخمیٰ کی حالت ۔ آپ وقتی حالت کو دوبارہ منتقل حالت کی طرف نے جانے کی کوشش کیجئے ۔ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے ، بشرطیکہ آپ نے اس سے لیے کیکا نظر بقر اخت بارکیا ہو۔

ر سے یہ رہم، سیوری است ہوئے است دولت کے اس ہے جب کوئی شخص دشمیٰ سے دولت کی طون جانا جا ہے تو فطرت کا پورانظام اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسی کوشش میں وہ تہا نہیں ہوتا بلکہ اپنے باہری پوری دنسیا کو وہ اپناہم نوابنالیتا ہے۔ اور جس ا دمی کی ہم نواپوری کائنات ہوجائے اس کے لیے ناکا می کاکوئی سوال نہیں۔ سوجائے اس کے لیے ناکا می کاکوئی سوال نہیں۔

یہی مال انسان کا ہے۔ انسان کے اندر بی سب سے زیادہ طاقت ورجیزاس کی فطرت ہے۔ آپ اگرفطرت کا اسلوب اختیار کریں تو آپ سرکش ترین انسان کو بمی سنخ کمس سکتے ہیں۔ 109

### تحكمت كاطربقه

اس دنیا میں بے نزاع زندگی ممکن نہیں۔ آپ خواہ اپنوں کے درمیان رہتے ہوں یا فیروں کے درمیان رہتے ہوں یا فیروں کے درمیان ، بہرطال آپ کے اور دوسروں کے بیچ میں نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ ان نزاع ات کی پیدائش کو آپ روک نہیں سکتے۔ البتہ آپ برکر سکتے ، میں کہ پہلے ہی مرحلہ میں نزاع کوختم کر کے اس کے برے انجام سے ابنے آپ کو بچالیں۔

کھی نظرانداز کرنے کی پالیسی ہی نزاع کوختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کو کی شخص آپ کے خلاف اشتعال انگیز کلات کہتا ہے۔ اس کا کامیاب ترین جواب یہ ہے کہ آپ اس کی اشتعال انگیزی پڑستعل نہموں۔ اس طرح آپ پیدا شدہ نزاع کو پہلے ہی مرحلہ بیں کیل دیں گے۔

کھی ایسا ہوتا ہے کرنزاع پیدا کرنے والا آپ کی عزت کو کھیس ہے۔ وہ آپ کے سیے وقار کامسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی وقار کے تحفظ کی بہترین تدبیر بیہہے کہ اس کی کوئی تدبیر مذکی جائے۔ آپ بیسوچ کر قاموش ہو جائیں کرعزت کو دینے والا بھی فداہے اورعزست کو جیس میں میں والا بھی فداہے اورعزست کو جیس ایک انسان سے بیوں انجوں۔ آپ کا بہ روبرنزل کا کو متم کرنے کے لیے کا فی ہوجائے گا۔

کیم زاع کے ساتھ فائدہ اور نقصان کا پہلو وابستہ ہوجاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اگر صبر واعراض کی پالیسی اختیار کی گئی تو وہ مادی نقصان کا سبب بن جائے گی۔ مگر یہوج درمیت نہیں۔ اس طرح کے معاملہ بیں اصل انتخاب نقصان اور بیافقصان کے درمیان نہسیاں ہوتا، بلکہ مختصان اور زیادہ نقصان اور زیادہ نقصان کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے معامل سے بین نزاع کو پہلام حکم منقصان کا دراستہ کے منقصان کا دراستہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے معامل سے بیرکیوں نزاع کو بیادہ فقصان کے دراستہ کو بول منا وی زیادہ نقصان کا دراستہ کو جوڑ کی کم نقصان والے راستہ کو اختیار کر ہے۔

ہم نزاع کی پیدائش کوروک نہیں سکتے۔ البۃ پیقینی طور پر ہمار سے اختیاریں ہے کہ اعراض کاطریقہ اختبار کر کے اپنے آپ کونزاع کے فتنہ سے بچالیں۔ ہم زیا دہ نقصان کے معت الرکم نقصان کو گوار اکر لیں ۔

## اخلاق كالجيل

بدرالدین احد زیدائش ۱۹۳۸) مراد آبا دیے رہنے والے ہیں۔ انھوں سنے مراد آباد کے فرقد واراز نیاد کے بارہ میں کئی مبتق آموز واقعات بتائے۔ یہ ضاد ۱۳ اگست ۱۹۸۰ کومشروع ہوا تھا اور رک دک کر انگلے مہدینے تک جاری دہا۔

فساد کے دوران کوفیو لگا ہوا تھا۔ ہرطرف ابتر حالات تھے۔ لوگوں کے گھروں میں کھانے بیلینے کی جنرین خم ہوگئی تھیں۔ بدرالدین صاحب نے بنایا کہ اس زمانہ میں ہم لوگوں کو دودھ نہیں ملتا تھا۔ اس بیزین خم ہوگئی تھیں۔ بدرالدین صاحب نے بنایا کہ اس زمانہ میں ہم لوگوں کو دودھ کی چائے گڑم یان کو کے پی لیا کرتے تھے۔

پولیس کے ایک افر مسر مسترمانے ایک دکان سے بیتل کے کھے کھلونے اشوپیس ، خرید ہے۔ اس کو ان کھ لونوں پر پالش کروا نا تھا۔ وہ پالسٹس کے لیے بدالد بن احد صاحب کے بیماں آیا۔ انھوں نے کھلونوں پر پالٹس کو دی۔ مگر اس کا کوئی بیسے نہیں لیا۔

اس اخلاق کانتیجہ یہ ہواکہ پولیس افرجب روزانہ داؤنڈ پرنسکا آتو بدرالدین صاحب کے بہاں اپن گاؤی روک کر اتر تا اور عال پو جیتا کہ کوئی پرسٹانی تو نہیں ہے ۔ ہماری کوئی عزورت ہوتو بتا کیے اس طرح وہ روزانہ کم اذکم ایک ارتبارا ا

ایک دوزسطرات ما آئے تو بدرالدین صاحب ابنے چھوٹے بچے انج الدین احمد کو گو دیں لئے ہوئے۔ مطرحت ما است بوجھاک یہ بچ تو دودھ بیتا ہوگا۔ بدرالدین صاحب نے کہاکہ ہاں۔ مسطرت ما نے کہاکہ بجرآپ کو دودھ طنے میں تو کوئی پریٹ ان نہیں۔ بدرالدین صاحب نے کہاکہ پریٹ ان توسیم، من کہ بریٹ ان توسیم، اس لیے کہ کرفیو لگا ہواہے۔ اس کے بدر مسطرت ما چھے گئے۔ انگلہ دن آئے تو ان کے ساتھ گلیکسو بلک کا دو فر بہری مست ۔ انھوں سنے یہ دولوں فر بردالدین صاحب کو دیتے ہوئے کہا " یہ آپ کے بچے کے دو فر بری طرف سے تحف ہے ۔

افلاق کے اندر اللہ مت الی نے سب سے زیادہ نسنیری طاقت رکھی ہے۔ یہ طافنت اتی زیادہ ہے کہ وہ بدنام پولیس کو بھی سنے را دی برکارگر ثابت سے کہ وہ بدنام پولیس کو بھی سنے کر دی برکارگر ثابت سے مقال کے دہ بدنام پولیس کو بھی سے افلاق ایک ایسا خاموسٹس ہتھیاں ہے جو مرآدی پرکارگر ثابت موتا ہے ، حتی کہ کھر دشمن کے اوپر بھی ۔

111

## محت كالحرشمه

اختر حمین غازی خال ۱۹۲۹ میں غازی پوریں بیا ہوئے۔ ۱۹۵۷سے وہ دہل میں ہیں۔ وہ دہلی آئے تو اپنی معمولی عمولی علی کی بنا پر وہ بہاں کوئی اچھا کام سہ پاسکے۔ سالہا سال تک ان کا یہ حال سے کہ معمولی کاموں کے ذریعہ وہ کچہ بیسہ حاصل کرتے اور اس سے بالکل سادہ قسم کی زندگی گرزات ۔ اکثران کا اور ان کے بیوی بچوں کا کھا نا جینی اور جا ول یا جینی اور دال ہو تا تھا۔ مگر آج وہ نئی دہی کے ایک فلید میں دہتے ہیں۔ ان کاٹیلی فون نمبریہ ہے : 387899

194. میں وہ ایک مسجد کے حجرہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے چے اولے ہو چکے سکتے مگر مال یہ تھا کہ ان بی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے چے اولے ہو چکے سکتے مگر مال یہ تھا کہ ان بیچوں کے لیے نہ رہبے کا کوئی ٹھ کا نہ تھا اور نہ کھا سے بینے کا۔ ایک بارمہینوں تک مثنی اور چا ول اور وہ بی آ دھا بیٹ کھا نا بڑا۔ ان کی بیوی گھرا اکھیں۔ انھوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہتم کہیں سے زہر نے آؤ۔ ہم مب لوگ زہر کھا کر ابنا تھ تہ ختم کولین۔

بیوی کی اس بات نے اختر حمین صاحب کو ترطیا دیا۔ انھوں نے سوچاکہ میرایہ حال اس لیے ہے کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور اگر میرے بچے بھی علم سے محروم رہے توان کا بھی دہی حال ہوگا: ومیسرا ہے۔ ان کو وہ شعریا د آیا جو انھوں نے اسماعیل میرکھی کی کت اب میں پڑھا تھا:

جہاں تک دیکھے تعلیم کی فرمال دوائی ہے جوسی بوتھوتوینے علم ہے اوپر فدائی ہے انسان کے اندایک انھوں نے طرح کیا کہ میں بچوں کو زہر نہیں دول کا بلکہ انھیں تعلیم دلاؤں گا۔ اب ان کے اندایک نیاجذبہ علی جاگ انھا۔ مالات کے دباؤنے انھیں ہیرو بنا دیا۔ وہ روزانہ 11۔ 14 گھنٹے تک کام کونے نیاجذبہ علی جائے ہوں اس بھرا ہے ان کے دوڑتے دہتے تاکہ اجین کی بڑوہ اسکیں۔ 17 بون 1 9 9 کی ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ برسول تک میرایہ حال رہا کہ میں وہی کی مرکوں پر دیوانوں کی طمہ رہ دوڑتار باتھا تاکہ محت کو کے اتنا بیسے حاصل کروں جو میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کافی ہو۔ دوڑتار باتھا تاکہ محت کے اتنا بیسے حاصل کروں جو میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کافی ہو۔ بناویا۔ ان کا ہر بچرانتہائی گئن کے ساتھ بڑھنے لگا۔ ہر بجہ ہا ہے کا میں میں فرمسط آنے لگا۔ یہ جدوجہد تقریبًا بناویا۔ ان کا ہر بچرانتہائی گئن کے ساتھ بڑھنے لگا۔ ہر بجہ ہا ہے کا میں میں فرمسط آنے لگا۔ یہ جدوجہد تقریبًا بناویا۔ ان کا ہر بچرانتہائی گئن کے ساتھ بڑھنے لگا۔ ہر بھی ہانے کا میں میں فرمسط آنے لگا۔ یہ جدوجہد تقریبًا بین سال تک جاری دی ۔ آن جان کا ہر بچرانگا۔ تا بین کا ان کا ہر بچرانگا۔ ہو کہ کے مین دن لینے کو ان کے بین ان کا ہر بجہد اللے کا بین کی ساتھ بڑھنے لگا۔ ہر بھی کا مین دن لینے کو ان کا ہر بجہد اللے کا ان کا ہر بھی ان کا ہر بجہد اللے کا گئی کے مین دن لینے کی میں دن کیا ہو ہوں بین دوران کیا ہوئی ہے۔

## زنش مندی

آج کاسماج کتنازیا دہ بگراگیا ہے ، اس کاندازہ کرنے کے لیے ایک واقعریر ھے۔ انڈین اکسپریں اسم جولائی ، ۱۹۸۷)صفحہ سابرنگ دہلی کی ایک خبرہے بس کاعنوان ہے :

Son kills mother as she refuses to pay Rs 500

جس مک میں بیددی اور بے راہ روی کا پر عالم ہو وہاں مسلان اگرناخوش گوار باتوں سے اعراض نزکریں اور ہر بات پر دوسروں سے لڑنے جگڑ نے کے لیے تیار رہی تو اس کا بتی ولئت اور بربادی کے سوانچھ اور نہیں ہوسکتا۔ ایسے ماحول میں جو لیڈر انھیں سکھاتے ہیں کہ '' ڈیٹ کرظلم کا معت بلد کرد'' وہ بقیٹ کا بدترین یا گل ہیں با بدترین شاط کیوں کہ کوئی بھی سخیدہ اور ہوش مند آدمی ایسے حالات وہ بقیٹ کا بدترین یا گل ہیں با بدترین شاط کیوں کہ کوئی بھی سخیدہ اور ہوش مند آدمی ایسے حالات میں لڑنے ہوئے کا سبق نہیں دیے سکتا۔

نادان آدی صرف اپنے آپ کو دکھتا ہے ، اور دانش مند آدی اپنے ساتھ دوسروں کو۔ اور انسانوں سے بری ہوئی اس دنیا ہیں وی شخص کامیاب ہوگاجوا پنے ساتھ دوسروں کو بھی دیکھے اور اپنی انسانوں سے بری ہوئی اس دنیا ہیں وی شخص کامیاب ہوگاجوا پنے ساتھ دوسروں کو بھی وہ اس دنیا ہیں بھی کامیاب سرگرمیوں میں ان کا کیا فافکر ہے۔ اس کے برعکس جو شخص صرف اپنے آپ کو دیکھے وہ اس دنیا ہیں بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اس کی زندگی کی گائی منزل تک نہیں ہنچے گی بلکد راستہ ہی میں شکھا کر تباہ ہوجائے گی۔ نہیں ہوسکتا۔ اس کی زندگی کی حقیقت ہے ، اور بیرحقیقت میں بدینے والی نہیں۔

113

#### بے مسئلہ انسان

۵ ستمبر ۱۹۸۹ کو کراچی اگر پورٹ پر ہائی جیگنگ کا واقعہ ہوا۔ یہ بان ایم کاجہاز تھا۔ اس ماد شہیں جو لوگ مارے گیے ان میں سے ایک سم ۲ سالہ خاتون نیر جابجانوت (Néerja Bhanot) می مقی اس ماد شہیں جی تھی۔ وہ اس امریکی ہوائی کمینی میں سینئر فلائٹ پرسر (Senior purser) می دان سے دن کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے باب ہر بیش سجانوت نے ایک مفضل یا د داشت میں مطر مریش سجانوت نے اپنی لولی کے دہ اکتوبر ۱۹۸۹) میں شائع ہوئی۔ اس یا د داشت میں مطر مریش سجانوت نے اپنی لولی کے بارے میں جو باتیں مکمی تغییں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ نیر جااول دن سے بے مسئلہ بارے میں جو باتیں مکمی تغییں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ نیر جااول دن سے بے مسئلہ بارک می دیا۔

Neerja was a no-problem child, right from day one.

عام طور پر جیوٹے بچے گھرکے اندر مسئلہ ہے دہتے ہیں۔ وہ طرح طرت سے اپنے ہاں باپ کوپرلیٹ ان کرتے ہیں ۔ اس بے ایسے بچے کو بے مسئلہ بچہ (No problem child) کہا جا تا ہے جو ہر حال ہیں مطمئن رہے اور کسی بجی بات پر گھر والوں کے لیے مسئلہ پیدانہ کرے۔

سب سے بہتر بچر بے مثلہ بچہ ہے۔ یہی بات بڑوں کے لیے بھی سیح ہے۔ وہ آدی سب سے زیادہ قیمتی ہے جو بے مثلہ ہو۔ جو دوسروں کے لیے مسائل بیدا کیے بغیر دوسروں کے ساتھ رہ سکے۔ اس دنیا میں ذاتی شکایت کا پیدا ہو نالازی ہے ، اس بیے قابل عل صورت عرف یہ سبے کہ آدی خود ایسے آپ کو بے شکایت بناہے۔

یا انسانی خصوصیت عام زندگی کے ہے بھی نہایت مزودی ہے، اور تحریکوں کے لیے تو وہ الزمی مزودت کی جینیت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو اپنے گردایے افراد کوجی کرسکے جو مسائل بیداکرنے والے نہوں۔ جو مسائل سے بھری ہوئی دنیا میں ایسے بن جائیں گویا دومروں کی نبست سے ان کا کوئی مسئل ہی نہیں۔

جوشخص بے مسلہ ہو وہی دومروں کے مسائل کوحل کر ناہے۔ جو لوگ خو دمسائل میں ببتلا ہوجائیں وہ حرف دنیا کے مسائل میں اصافہ کریں گے ، وہ کسی بھی درجہ میں دنیا کے مسائل کوحل نہیں کر سکتے ۔ 114

#### واحدراسته

سفرنامہ (الربالہ مارچ ۱۹۸۸) میں ایک جاپانی انجینیر شوگو کما کورا (Shogo Katakura) کا ذکر آیا ہے جن سے میری ملاقات مالدیب میں ہوئی کھی۔ انھوں نے میر سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جاپان کے جغرافی حالات نے جاپانیوں کے اندریہ ذہمن بیب راکیا ہے کہ وہ ہمیشہ نے خیالات (New ideas) کی تلاش میں رہیں۔ وہاں باربار موسم بدلتے ہیں، زلز سے اور طوفان سے باربار نے حالات بیب راہوتے میں۔ اس لیے جاپانیوں کو بارباریہ سوجیت بڑتا ہے کہ بدسے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے ہوئے حالات اسے کہ بدسے موضح حالات بیب دہ کیا کریں۔

اس صورت مال نے نے خیالات کی الکٹس کوجا بانیوں کاستقل مزاج بنا دیاہے بہی زائ ہے جو دوسری جنگ عظیم کی بربادی کے بعد جا بانیوں کے کام آیا۔ انھوں نے جنگ کے بعد بدلے ہوئے مالات کی روشنی میں ایسے معاملہ پر از سرنو غور کیا۔ اور نے مالات کے مطابق نیامنصوبہ ناکردوبالا مالات کی مطابق نیامنصوبہ ناکردوبالا زیادہ بڑی کاسی ابی ماصل کی۔ جا پانیوں کی اسی خصوصیت کو ایک امریکی مصنف نے ان تعظوم میں زیادہ بڑی کا میں بی ماصل کی۔ جا پانیوں کی اسی خصوصیت کو ایک امریکی مصنف نے ان تعظوم میں اواکیا ہے کہ وہ تبدیل کے آتابن کی جربائے اسس کے کہ وہ اس کاشکا رم وجائیں :

They became the masters of change rather than the victims.

زندگی کاسفر کھی ہموار راستہ پر طے نہیں ہوتا۔ زندگی حادثات اور مشکلات سے ہمری
ہوئی ہے۔ یہ حادثے اور مشکلیں افراد کو بھی بیش آتے ہیں اور توموں کو بھی۔ یہ خود خالق کا
قائم کی ہوانظام ہے، اس سے بچنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔
ایسی حالت میں النبان کے لیے کامیا بی کا راستہ عرف ایک ہے۔ وہ مشکلات کے
باوجود اپنے سفر کو حب اری رکھے۔ وہ راستہ کے کانٹوں اور بیتے وں کے باوجود منزل مک
پہو بھے کا کو صلہ کرسکے۔
عالات کی تبدیل کے بعد حالات کے خلاف شکایت نرکیجے کیلات کے مطابق اس
عالات کی تبدیل کے بعد حالات کے خلاف شکایت نرکیجے کیلات کے مطابق اس

# رکا ولیں زیب ہیں ۱۹۸۵ کو دہلی کے اخبارات نے اپنے پہلے صفحہ پر جو خبریں نمایاں طور پر دیں ان میں سے ایک خبر وہ تھی جو دہلی سینیر مکنڈری اسکول سرٹیفیکٹ امتحان سے متعلق تھی :

Delhi Senior Secondary School Certificate examination, Class XII, 1987

اس امتحان ہیں جن طالب علمول نے ٹاپ کیا ان بیں اکثریت لوکیوں کی ہے۔ اخبارات کے نمائندوں نے ان کا انراد اور اللہ اور طالبات سے طاحت میں کرکے ان کا انراد اور ایا اور اس کو باتھو پر خبر کے طور پرسٹ نع کیا ۔

ان متاز طالب علموں کے مالات میں ایک نہا بت بسبق کی بات تھی ۔ اکثر ٹاپ کرنے والوں میں مشترک طور پر بر بات یائی گئی کہ وہ نوسٹ حال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے رہے۔ درحقیقت ان میں مشترک طور پر بر بات یائی گئی کہ وہ نوسٹ کا سامنا کرنا بڑا۔ کیوں کہ عزیب گھرانوں کا فرد ہوئے کی وجہ سے ان کے باس مکھنے بڑھنے کے لیے مناسب جگہ زسمی کم تبیں بہت کم تھیں۔ مزید میرکہ شوروغل ان کے ذہن کو منتشر کرنا رہا تھا۔ تاہم وہ ان عوامل کو یاد کر کیے اور اپینے دل جسبی کے معنمون میں امتیازی نمبر حاصل کیا ،

A common thread running the family background of most toppers is that they do not belong to affluent families. In fact, quite a few faced stiff resistance to their academic pursuits due to lack of space and books and noise disturbances. However, they overrode these factors and achieved distinction in their subjects of interest.

The Hindustan Times, New Delhi, May 26, 1987

اسباب کی فراوانی آدی کے اندر بے فکری پیدا کرتی ہے ، اور اسباب کی کی سے آدی کے اندر فکر مندی کا جذبر ابھر تا ہے۔ اسباب کی فراوانی آدی کو بے علی کی طرف لے جاتی ہے اور اسباب کی کمی علی میں طرف میں اسباب کی کمی علی میں میں استار سے دیکھئے تو وہ شخص زیا دہ نوسش قسمت نظرائے گاہو اسباب کی کمی کے مسلم سے دوچار ہمو۔ رکاولیں آدی سے لیے زینہ ہیں ، بشرطبکہ وہ ان کوزینہ سے طور پر استعال کر سکے ۔

### ايك واقعه

بم واکا واقعہ ہے۔ مشرقی یو پی کا ایک زمیندادگاؤں کے موجی پر عضہ ہوگیا ، موجی نے اس کے جوتے کی مرمت میں دیر کو دی کھی۔ موجی کو زمینداد کے مکان پر بلایا گیا ۔ زمینداد ایک ڈیڈا سے کو کھڑا ہوا اور موجی کو کمی مرمت میں دیر کو دی کھی موجی نے فوڈا عکم کی تعمیل کی ۔ اس نے مصرف کوتا اتا دا بلکہ اپنی بیٹے زمینداد کی طرف محکم دیا کہ اپنا کرتا اتا دا بلکہ اپنی بیٹے زمینداد کی طرف کرے خاموش بیٹے گئی تاکہ زمینداد بہ آسانی اس کے اوپر ڈنڈا برسا سکے۔

ر اولاً جب بوجی زمیندار کے سامنے آباتو وہ اس کو دیکھتے ہی ہے صدخفا ہوگیا تھا۔ گرحب موجی نے کوئی جواب ناڈنٹا جواب نددیا اور خاموس سے سنگی بیٹے سامنے کرے بیٹے گئیا۔ اس نے اپناڈنٹا اللہ دیا اور خاموس سے سنگی بیٹے سامنے کرے بیٹے گئیا۔ اس نے اپناڈنٹا الگ رکھ دیا اور موجی کویہ کہ کر چھوڑ دیا کہ عباد، اب ایسی غلطی مت کونا۔

به وا کے زمانہ کو سلسنے رکھ کو دیکھئے تو موجی اس وقت کمل طور پر بے بس تھا۔ اور زمیندار اس کے اوپر بر میں ہوا۔ یہ وہ منہ برتھاجس بر میں کا فتیار کے ظلم سے ایک بے اختیار کو بچائیا۔ یہ وہ ضبہ برتھاجس کو قدرت نے ہرانسان کے اندر دکھ دیا ہے ، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ موجی نے جب زمیندار کے آگے اپنے کو جھکا دیا تو اس کا عفد کھنڈا ہوگیا۔ اب اس کا صغیر زندہ ہو کہ کام کرنے لگاجس کے اوپر عضد نے وقتی بردہ ڈال دیا تو اس کا عفد کھنڈا ہوگیا۔ اب اس کا صغیر زندہ ہو کہ کام کرنے لگاجس کے اوپر عضد نے وقتی بردہ ڈال دیا تھا۔

اس کے برعکس موجی اگر زمیندار سے تیز ذبانی کوتا ، یا اس سے مزاحت کوتا تو وہ زمیندار کے عفد کو برعکس موجی اگر زمیندار سے تیز ذبانی کوتا ، یا اس سے مزاحت محروم کولیتا ہو ہرظالم کے دل برھا کو اس کے مندر کارسے محروم کولیتا ہو ہرظالم کے دل میں آخری طور پرمظ ملوم کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔

اس دنیا کے بہناں ایک اس دنیا کے بہناں ایک اس کا نظام بڑی عمیب حکمتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ بہاں ایک شخص کے بیے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی محفوظ سہارا موجود ہوتا ہے جب کہ بظاہروہ بالکل بے سہارا ہوجیکا ہو۔ بہناں ایک بیٹر طبیکہ وہ کوئی نا دانی کرکے اپنے آپ کو اس آخری سہادے سے محروم نہ کرئے۔

زمینداد کے پاس اگر اپن طاقت کھی تو موچی کے پاس خداکی طاقت کھی۔ اور کون ہے جوخلاکی طاقت کے زمینداد کے پاس أگر اپن طاقت کھی تو موچی کے پاس خداکی عدالت ہے۔ آپ اپنامقدم اس خدائی عدالت میں کے آگے کھرسکے۔ مرانسان کے اندرصنیر ہے۔ یصنیر خداکی عدالت ہے۔ آپ اپنامقدم اس خدائی عدالت میں نے جائیے۔ اور میر کمبھی آپ کوکسی سے ظلم کی شکایت نہوگی۔ میں نے جائیے۔ اور میر کمبھی آپ کوکسی سے ظلم کی شکایت نہوگی۔ 117

ید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

أتنان طريقة

پروفیسر رکشیداحمصدیقی ( ۱۹۷۷ - ۱۹ ۱۸) جون پور میں بیب دا ہوئے۔ دہ علی گڑھ کے اللہ میں شعبہ اردو کے معدر سنتھ ۔ ان کی شہرت زیادہ تر مزاح دنگار کی جیٹیت سے ہوئی ۔ مزاحیہ نگاری میں وہ اردو کے ممتاز کھنے والوں میں شار کیے جاتے ہیں ۔

موصوت کے ایک دفعہ اپنا ایک مصنون مجہ سے لے کر کہیں اور شائع کر دیا۔ ہیں اسے اہنا دوادب صدیقی نے ایک دفعہ اپنا ایک مصنون مجہ سے لے کر کہیں اور شائع کر دیا۔ ہیں اسے اہنا دوادب میں دینا چاہتا کتا۔ ہیں نے اس براحتا کی او اسفول نے نوٹس نہا کہ میں نے فریا دی نوعم کا میں دینا چاہتا کتا۔ ہیں نے اس براحتا کی او اسفول نے نوٹس نہا کہ میں میں ختم ہوگیا ، ماتم موقوت مہینہ اسی زائد ہیں گزرجیکا کتا۔ وسنبد صاحب نے کھا کہ مسمور ختم ہوگیا ، ماتم موقوت کے بھے کے او قوی آواز ۲۲ اپریل ۱۹۹۰)

جواب کا پیرطریقہ بعض او فات بہایت مفید ہوتاہے۔ علی تبادلہ خیال بین منطق طریعت ہی مناسب ہے۔ علمی گفت گو میں طنز دمزاح کے الفاظ بولنا ایک معیوب فعل سجھاجا تاہے، مگر دوسرے بہت سے مواقع الیسے ہیں جہال ندکورہ قسم کا ملکا انداز زیادہ کا رائم سے۔

فاص طور پرجب دوشفض یا دوگروه بین تلی کی صورت پیدام و جائے تو ایسے موقع پر سبنیده مزل کا طریقہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ تلی اورکرت پرگ کے وقت آدمی اس عالمت بین ہندی ہوتا کہ وہ دلائل کی زبان کو سمجھے ۔ ایسے وقت میں مہترین صورت بیج ہے کہ کوئی پر کی طف جملہ بول کوزہن کو ایک طرف سے دکوسری طرف بھیر دیا جائے۔

یہ اصول گھر ملیوسطے پر کھی کار آ کہ ہے ، اور جماعتی سطے پر بھی اور دوگر و ہوں کے باہمی نزاعات کے موقع پر کھی۔ آدمی اگر اپنے بہوسٹ وحواس ند کھوئے ، اور جمنجال سطے سے اوپر ارکھ کو سوچ سکے تو وہ ہرالیسے موقع پر کوئی دل جیب بات بلا گاجس سے وہ لوگوں کی بر ہمی کو طنڈ اکرسکے۔

مزاع کواگر عادت کے طور پر اختیار کی جائے تو وہ ایک میوب بات ہے۔ لیکن مزاح کو اگر تدبیرے طور پر اختیار کیا جائے تو وہ ایک پسندیدہ چیز بن جلئے گا۔ کیول کہ تبعض اوقات مزاحیہ کلام نہیں کوسکنا۔ جوسنجیدہ کلام نہیں کوسکنا۔

118

# زندگی کاراز

کہ اور سے بر مند کو آزادی می توایک طوف الل پاکستان سے جن کی نمائندگی کرتے ہوئے منظر محدوثات نے کہا کہ ہم کو گا بٹا اور کرم خوردہ پاکستان (Truncated and moth-eaten Pakistan) محدوثات نے کہا کہ ہم کو گا بٹا اور کرم خوردہ پاکستان ہیں بنجاب اور سنگال کالوراصوبہ شا مل تھا۔ وہ پورسے کشمیر کو ایسے طک کا حصہ د کھنا جا ہتے ہے۔ اس لیے موجودہ پاکستان انھیں ابنی امیدوں سے کم نظر آیا۔ موجودہ پاکستان انھیں ابنی امیدوں سے کم نظر آیا۔ دومری طرف اہل ہم مری ہوا۔ یہاں کے لوگوں کے ذہن میں آزاد ہندستان یاسونشر مھارت کا جو تصورتھا ، موجودہ ملک اس سے کم تھا۔ جنانچہ آزادی کے بدکھی کروروں لوگ اسی اصاس کا شکار رہے کہ ان کا مجبوب محارت انھیں ٹرکڑے ہوکہ طل ہے۔ انھوں نے جو کچہ جا ہا تھا ، اس سے بہت

کم ہے وہ جوعلاً اکفیں حاصل ہوا ہے۔
ازادی بظاہر پانے کے انجام برختم ہوئی تھی۔ گر مذکورہ اسباب کی بناپر اس نے نہ پانے کے انجام برختم ہوئی تھی۔ گر مذکورہ اسباب کی بناپر اس نے نہ پانے کے انجام برختم ہوئی تھی۔ گر مذکورہ اسباب کی بناپر اس نے نہ پانے کے انجام برختم ہوئی تھی۔ دولوں ایس کی حدید بھڑک اٹھا۔ دولوں ایک دوسرے کو اپنا بھی مصروف ہو گیے کہ یا تو دوسرے کو اپنا بھی مصروف ہو گیے کہ یا تو ماضی کی سیاسی امشکوں کو دوبارہ واقعہ بنائیں یا کم اذکم ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر کے امنی کی سیاسی امشکوں کو دوبارہ واقعہ بنائیں یا کم اذکم ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر کے امنی کی سیاسی امشکوں کو دوبارہ واقعہ بنائیں یا کم اذکم ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر کے

ابین بیندین جاتی بوئی اصاس محروی کی آگ کوشنداکریں اس سے مختف مثال جا پان کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے اس کا جغرا فی رقبہ بھی گھٹا دیا اور
اس کی سیاسی اور فوجی آزادی بھی اسس سے چین کی ۔ گرائل جا پان نے کھوئی ہوئی چیز کو سجلا دیا ۔
اس کی سیاسی اور فوجی آزادی بھی اسس سے چین کی ۔ گرائل جا پان نے کھوئی ہوئی چیز کو سجلا دیا ۔
اور جو چیز اب بھی اخیں حاصل بھی ، اس پرقت عت کرتے ہوئے علی جدو جہد شروع کردی —
اور جو چیز اب بھی اخیں حاصل بھی ، اس پرقت عت کرتے ہوئے علی جدو جہد شروع کردی —
چالیس سال بعد آج جا پان ترقی کی چوٹی پر بہونچ گیا ہے ، اور مندستان اور پاکستان کے حصہ بیں
عرف یہ آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سخر اسے کے لیے الفاظ کا جوٹا طوفان
بر ہاکر ہے رہیں ۔

رب رسے دری -دندگی کم تر برداختی ہونے کا نام ہے۔ اس دنیا میں جو کم پرداختی ہوجائے وہ ذیا دہ پا تاہے۔ اور جو کم پرداختی نہ و ، وہ کم سے بھی محروم رہناہے اور ذیا دہ سے بھی -119

# تحكمت كى بات

کانگرس کے صدر نرسمہاراؤ (P.V. Narasimha Rao) کا ایک انٹرویوٹائمس آن انڈ با (کیم جون 1991) میں جھپا ہے ۔ انفول نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مزدستان ساج مختلف قومیتوں کا مشترک سماج ہے۔ اور اس ساج کے ہرجز دکو آزادی اور برابری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مزدستان میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ مل جل کرریا جائے،

We have a plural society and all segments of the society should exist in freedom and equality. The only way to exist in India is to co-exist.

یہ نہایت سیم اور درست بات ہے۔ مگراس کا تعلق صرف مہدستانی سماج سے نہیں ہے،

بلکہ دنیا کے مرسماج سے ہے۔ یہی طریقہ پاکستان اورا فغانستان کے بیے بھی سیم ہے اور یہی طریقتہ

یورپ اور امریکہ کے بیے بھی۔ چاہے ایک خاندان کا معاملہ ہویا بوری ذبین کا معاملہ، اس دنیا میں

زندہ رہنے کی یہی واحد صورت ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔

اگر برداشت اور روا داری (ٹالرنس) کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو اس نہیں برنہ ایک خاندان بن سکتا اور نہا کہ ملک ۔

اس دنیا بیں اختلاف کاموجود ہونا اتناہی فطری ہے جتناخود انسان کاموجود ہونا۔ جہاں انسان ہوں سے وہاں اختلاف ہوگا، خواہ یہ انسان ایک مذہب اور کلجرکے۔ ایسی حالت بیں انسان کو دو بیں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ یا تو وہ اختلاف کو برداشت مذکر کے دوسرول سے ہمیشہ لوتا جھگڑ تا رہے۔ برداشت کرے یا اختلاف کو برداشت مذکر کے دوسرول سے ہمیشہ لوتا جھگڑ تا رہے۔ ہمارے بیہ انتخاب کاموقع اختلاف اور بے اختلاف میں نہیں ہے۔ بکد اختلاف کو برداشت مذکر کے مرجانے میں ہے۔ اگر ہم زندگی جائے ہیں تو وہ مرف اختلاف کو برداشت کرنے مرجانے میں ہے۔ اگر ہم زندگی جائے ہیں تو وہ مرف اختلاف کو برداشت کرنے ہی میں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو امکان ہے وہ لوگر اپنے کو برباد کر لینے کو برباد کر این کو برباد کر لینے کو برداشت کرنے ہی میں میں میں میں میں کا ہارے لیا جو نوع نہیں۔

#### مقصدكاتقاضا

طائمس آف انڈیا (۲۶ مارچ > ۱۹۸ کے ساتھ ایک ضیمہ (۲۶ مارچ > ۱۹۸ کے ساتھ ایک ضیمہ (۲۶ مارچ ) اس نائع ہوا ہے ۔ اس شائع ہوا ہے ۔ اس نائھ کا ایک انٹرویو درج ہے ۔ اسس انٹرویوکا ایک سوال وجواب یہ ہے :

Q: You are a media man. How is it that you are so against television, as you once mentioned in your 'Malice' column?

A: Well, I am against my viewing it. I had one set in Bombay at my residence. As a result I could not concentrate on anything else. I would simply switch onthe T.V. and see the programme being transmitted, whatever nonsense it might be. So I told the television company to take it back, since I prefer to read and write.

سوال: آپ میڈیا کے ایک آدمی ہیں۔ ایساکیوں ہے کہ آپٹیلی دیژن کے اس قدر مخالف ہیں جیسا کہ آپ نے ایک بار اپنے منتقل کا لم میں لکھا تھا۔

جواب: جی ہاں ، میں اپنے ٹیلی ویژن دیکھنے کے خلاف ہوں۔ بہتی میں میرے مکان میں ایک جواب: جی ہاں ، میں اپنے ٹیلی ویژن دیکھنے کے خلاف ہوں۔ بہتی میں میرے مکان میں ایک ٹیلی ویژن سٹ تھا۔ اس کا نیتجہ یہ ہواکہ میں سی بھی دوسری چیز پر اپنے ذہن کولگا نہیں یا تا تھا۔ میں بس ٹی وی کا بٹن د با دیتا اور جو کچھ اس پر آتا اس کو دیکھتار ہتا ، خواہ وہ با تھا۔ میں بس ٹی وی کا بٹن د با دیتا اور جو کچھ اس پر آتا اس کو دیکھتار ہتا ، خواہ وہ کتنا ہی ہے معنی کیوں نہ ہو۔ خانچہ میں نے ٹیلی ویژن کمین سے کہا کہ وہ اس کو والب س

بے جائے کیوں کہ میں تکھنے بڑھنے کو زیادہ پندکرتا تھا۔

مشرخوشونت نگھنے اس معاملہ میں جو کچے کیا اس کو ہماری زبان میں " ترجیح کے کہاجا تاہے۔ ترجیح کا یہ اصول کسی بامقصد انسان کے بیے انتہائی صروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتو آپ کو لاز گاہ کرنا پڑے گاکہ آپ اصل مقصد کے سوا دوسری تمام چیزوں میں ابنی دل جبی ختم کر دیں۔ اپنی توج کو دوسری تمام ستوں سے ہٹا کر صرف مقصد کے رُخ پر سگا دیں۔ یہ کامیا بی کالازی شرط اپنی توج کو دوسری تمام ستوں سے ہٹا کر صرف مقصد کے رُخ پر سگا دیں۔ یہ کامیا بی کالازی شرط ہے، اس کے بغیر موجودہ دنیا میں کوئی بڑی کامیا بی حاصل نہیں کی جاسکتی ۔

ہے،اس کے بغیر موجودہ دنیا میں کوئی بڑی کا تیا بیان کا سی ہمیں کا جا گا۔ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری جیز کو چپوڑنا بڑتا ہے۔ اگر آپ چپوڑنے والی چیز کو ند چپوڑیں تواس دنیا میں آپ پانے والی چیز کو بھی نہیں یا تیں گے۔ 121

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

باب روم

اوراق حمت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

これのでは、そのでは、これのはは、大きなないないできます。

#### سوچ کافرق

ور درک دینگ رج (Frederick Langbridge) انگریزی کا ایک شاعر ہے۔ وہ ۱۸ مام میں پیدا ہوا ، ۱۹۲۳ میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک شعر ہے کہ رات کے وقت دو آدمی فیگل کے باہر دیکھتے ہیں ۔ ایک شخص کی میں دکھتا ہے اور دو کسراشخص کستارہ :

Two men look out through the same bars. One sees the mud, and one the stars.

یمی بات ایک فادی شاعر نے زیادہ بہتر طور پراس طرح کمی ہے کہ میرے اور تمہارے ورمیان جو فرق ہے دہ سننے کا فرق ہے۔ ایک آواز آئ ہے۔ ہم اس کو دروازہ بذکر نے کی آواز سمجھتے ہواور میں سمجھا ہوں کردہ دروازہ کھلنے کی آواز ہے:

> تفاوت است میان مشنیدن من و تو توغلق باب ومنم فتح باب ک مشنوم

دوخت میں کانے کے مائے بچول بھی ہوتا ہے۔ یہ مال انسانی مرائے کام ۔ مائی مالات
بظا ہر خواہ کتے فیر موافق ہوں ، جیسٹہ اس کے اندیوا فق میلو بھی سائے مائے موجود درست ہے۔
ایک شخص جو چروں کو مرف ظاہری طور پر دیکھنے کی نگاہ دکھت ہو، وہ ملمی چیزوں کو دیکھے گا ، افد
زیا دہ گہرے بہاؤں کو دیکھنے میں ناکام دہے گا ۔ گر بوشوس گہری نظر دکھتا مو وہ زیا وہ وود کا۔
دیکھے گااود ناموا فق بہب لوک سائے موافق بہاؤکو ودیا فت کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔
دیکھے گااود ناموا فق بہب لوک سائے موافق بہاؤکو ودیا فت کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔
دیکھے گااود ناموا فق بہب لوک سائے موافق بہاؤکو ودیا فت کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔
دیکھے گااود ناموا فق بہب لوک سائے موافق بہائی سے درکھنے کی بات ہے کہ کوئ شخص
کس چیز کو دیکھیت ہے اور یہاں سے درکھ ہی آواد ہے ، گرنا وال اُدی اس کو دیکھ کرئے بھی لیا ہے کہ ودوازہ اس کے لیے کھول دیا گیا

تام مائل ہیشہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ،اور ذہن کے اندری ان کوخم کیا جا سکتا ہے، سرطیکہ آدمی کے اندر صبح سوچ کا ما دہ بیدا ہوجائے۔ 123 حقیقت یہ بے کہ بر دنیاعقل کا امتحان ہے ، جوشخص اپنی عقل کو استعال کر ہے گا وہ اپنے لیے راستہ پالے گا ، ادر جوشخص عقل کو استعال نہیں کر ہے گا اس کے لیے بربادی کے سواکوئی انجام مقدر نہیں ۔ مشخص سمندر میں اپنی کشتی چلانا چلہے وہ مجور ہے کہ موج اور مستدر میں موجوں کے سمبیٹر ہے ہیں ۔ جوشخص سمندر میں اپنی کشتی جلانا چلہے وہ مجور ہے کہ موج اور درند ہے موفان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی کشتی مطلوبہ منزل کی طرف مے جائے ۔ جنگل میں جھاڑیاں اور درند ہے ہیں ، جو جا نور جنگل میں رہے تھیں ، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی رائے ستہ نہیں کہ وہ کانٹے دارجازیوں اور ایٹ درنسیان ایسے لیے زندگی کا طریق نکالیں ۔

ایسا ہی کچے معاملہ انسانی ساج کا بھی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی طرح طرح کے لوگ ہیں۔ ان کے مفادات ایک دوسرے سے نکراتے ہیں۔ مختلف اسب سے ایک اور دوسسرے کے بیچ میں ناتوش کو اور یاں بیدا ہوتی ہیں۔ یہ اور پر فرق ساجی زیرگی میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ باتی رہیں گے۔کسی حال میں اکفین ختم نہیں کے باسکتا۔

الی حالت میں انسان کے لیے ذیر گی اور کامیا بی کامرف ایک ہی ممکن داستہ سے وہ ماوجود " کے اصول کو اپنی پالیسی بنائے۔ وہ مخالفتوں کے با وجود لوگوں کو اپنیا مرافق بنانے کی کوششن کرنے۔ وہ نافوسش گوار لوں کے باوجود اپنے لیے خوشگوار زندگی کا دار دریا فت کرے۔ اس کے خلاف علاوتیں اور سازسٹیں کی جائیں تب بھی وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھے کہ وہ اپنے غبت علی سے کام غی باتوں کا فائم کرسکتا ہے۔

اس دنیای آدمی کو کانٹے کے باوجود کی اینا ہاتھ بہونچا ناہو تا ہے۔ یہاں بیادیوں کے بیت ارجرانیم کے باوجود اپنے آپ کو تندرست اورصوت مند بٹ ناپڑ تا ہے۔ اسی طرح اسس دنیایں آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ ناموانی حسالات کو دیکھ کر مایوس نہو۔ اور شکایت اور احسبجان میں اینا وقت صائع کرے۔ وہ ان حقائق سے موافقت کرکے جے جن کو وہ بدل بہیں سک وہ وارت کی ان بھت رول سے کر اکر نسکل جائے جو اس کے سفر میں حسائل ہورہ ہوں۔ لوگوں کی نحافا نمی باتوں پڑت تا کہ ہونے کے بات وہ ماری میں میں باتوں پڑت تا کہ ہوئے وہ تدبیری حکمت کے ذریع ان سے نیٹے کی کوٹ ش کرے۔ وہ کم مین بردامتی ہوتا کہ آئے جو اس کے دشمن برصر کرے تا کہ آئے جو اس کے دشمن برصر کرے تا کہ آئے جو اس کے دشمن ہیں بردامتی ہوتا کہ آئے ہو اس کے دشمن ہیں بردامتی ہوتا کہ آئے دوست بن جائیں ۔

#### تدبب رنه کړ تحراؤ

مولانا جلال الدین رومی (۱۲۰۷–۱۲۰۷) کا درجرسلمانوں میں بہت اونچاہے۔تقریباً ۲۳ ہزار اشعاریہ مشتمل ان کی خنوی صدیوں تک ایک رہنا مشتمل ان کی خنوی صدیوں تک ایک رہنا کتاب کی حیثیت سے علماء کے درمیان پڑھی جاتی رہی ہے۔

۱۲۵۸ میں تا تاریوں نے بغدا دکوتباہ کیا اورعباس سلطنت کا خانمہ کر دیا۔ انعول نے مسلم وثیا پر اپنی ظالمان حکومت قائم کر دی۔ اس وقت مولا تاروم کی عمر تقریب پاپیاس سال بھی۔ انھوں نے اپنی خنوی سے ذریع مسلمانوں کو روحان اور اخلاق سبق دیا اور انعیس اوپر انٹھانے کی کوششش کی۔

اسی کے ساتھ ایفوں نے وقت کے مسائل ہیں بھی مسلانوں کور منائی دی۔ انھوں نے اپنی فارمی مشاف کور منائی دی۔ انھوں نے اپنی فارمی مثنوی ہیں حکایت اور کمنائی کی زبان میں مسلانوں کو بتا یک ان حالات میں مسلانوں کو کیا کرنا جا ہے اور کیا ہمیں کرنا چا ہیے۔ اس سلسد میں ایک سبتی آموز کہانی شیر اور خرگوش کی کہانی ہے جو تنوی کے موفتر اول " میں تفصیل سے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس کہانی کا فلاصہ بہتے :

جنگل میں ایک شیر تھا۔ وہ ہرروز اپنی ہوک مٹانے کے لیے جانوروں پر حمل کو تا تھا۔ اور بچراکر انھیں اپنی خوراک بنا تا تھا، اس کے تیجہ بس تمام جانور ستقل طور پر دہشت اور خوف بیں پڑھے دہتے تھے۔ اخرا نھوں نے اس کا ایک حل نکا لا۔ انھوں نے شہرسے بات کر کے اس کو اس پر راضی کیا کہ وہ ان پر حملهٰ م کریے۔ وہ خود اپنی طرف سے ہروز ایک جانور اس کے پاس بھیج دیا کمریں گے۔

اس تجویز پرعمل مونے دگا۔ اس کی صورت بہتی کہ ہرروز قرع کے ذریعہ بہطے کیا جا آگائ کون سا جانور شیر کی خوراک بنے گا۔ جس جانور کے نام فرع نری اس کوشیر کے پاس بھیج ویا جا آ۔ اس طرح تسام جانور امن کے ساتھ جنگل میں رہنے گئے۔ آخر کار قرع ایک فرگوش کے نام نکاا۔ برخرگوش پہلے سے سوچے ہوئے تفاکہ جب میرے نام قرع نبط گا تو میں اپنے آپ کوشیر کی خوراک بننے نہیں دوں گا۔ بلکہ تد ہیر کے ذریعہ خود شیر کو بلک کردوں گا۔

سوچے سمجے منصوبہ مے مطابق ، خرگوش ایک گھنٹر کی تا فیر کے ساتھ شیر سے پاس پہنچا۔ شیر بہت مجوکا تھا وہ تاخیر کی بنا پر اس سے او پر ججرا گیا۔ نینصر ف ایک چھوٹا خرگوش دیجے کر اس کواور بھی زیادہ غصر آیا۔ 125

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

خرگوش نے نرمی اور لجاجت سے کہا کہ جناب ، بات یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک اور شیراً گی ہے۔ جانوروں نے آپ کی آج کی خوراک کے لیے دوخرگوش چھیجے تھے ، مگر دوسرا شیر ہمار سے اوپر جھیٹا۔ ایک کو تواس نے پکرالیا۔ میں کسی طرح بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔

اب نیرکا غفہ دوسرے نیری طرف مڑگی۔ اس نے چلاکر کہا کہ دوسرا نیر کون ہے جس نے اس نگل یس آنے کی جرائت کی ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تاک بیں اس کا قصہ تمام کر دوں۔ اب خرگوش کے سائز نیرروانز ہوا۔ خرگوش نے نیر کو اوھرا دھر گھایا اور آخر میں اس کو ایک کنویں کے کن وے لاکر کھڑا کر ویا اور کہا کہ حفور ، وہ نیر اس کے اندر موجود ہے ، آپ خود اس کو دیجو لیں۔

شیر نے کنویں کے اوپر ہے جمان کا تو پنچ پانی یں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے بھا کا فرگوش کا کہنا درست ہے اور واقعۃ اس کے اندر ایک اور شیر موجود ہے۔ شیر غرایا تو دوسرا فیر بھی غراا طی۔ اپنی سلطنت میں اس طرح ایک اور شیر کا گھس آنا اس کو بردا شت نہیں ہوا۔ وہ چھانگ دگا کو مفروضہ شیر کے اوپر کو دپڑا۔ اور پھر کمنویں میں بڑا پڑا مرگیا۔

اس طرے ایک فرگوش نے تد ہری طاقت سے ٹیر چیے وشن کا خاتہ کو دیا مولان روم ا تو ہن ہے ہیں کہ اس کی تد ہر کا جال گویا نئے کا بھندا تھا ۔ کیسا عجیب تھا وہ ترگوش جو ایک ٹیر کو ایک سے کے ایک دا مرح او کست د شیر بود طرخ ترکوشے کر شیر ہے را دبود یہ حکایت کی زبان ہیں ایک رم خاتی کی جو مولانا روم نے اپنے زمانہ کے مسلسانوں کو دی ۔ مولانا روم نے مسلمانوں کو جا ہر از اقدام پر نہیں ابھارا۔ انھوں نے بنہیں کہا کہ جنگل کے تم م باسیوں کو چاہد از اقدام پر نہیں ابھارا۔ انھوں نے بنہیں کہا کہ جنگل کے تم م باسیوں کو چاہد از اقدام پر نہیں ابھارا۔ انھوں نے بنہیں کہا کہ جنگل کے تم م باسیوں کو چاہد از انھوں نے شیر کو مارڈوالا تو وہ غازی کا لقب پائیں گے۔ اور داگر شیران کو مار نے میں کا مرب سے شیران کو مار نے میں کا مرب ہوگیا تب بھی کو تا نقصان نہیں ۔ کیوں کر ایسی صورت میں وہ سب سے میران کو مار نے میں کا مرب سے مولانا روم نے اس کے برعکس مسلمانوں کو بھی انہ تدبیر بیں انسان کو ابتدارا جیوٹا بننا پڑتا ہے گرا آخری مرطز میں ہیں ہے کہ وہ بڑائی اور فرخ کے بلندمقام کو پالیتا ہے۔ مرطز میں ہیں ہے کہ وہ بڑائی اور فرخ کے بلندمقام کو پالیتا ہے۔ مرطز میں ہیں ہے کہ وہ بڑائی اور فرخ کے بلندمقام کو پالیتا ہے۔ مولانا روم کی پر نیوٹ مال کے لیے بی انتی ہی کارآ مد ہے جنی وہ ماضی کے لیے کارآ مد نی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# دوسرامو قع

ربدرد دا بحسط روری ، ۱۹۸ یس ایک منون تنابع مواسم، اس کاعنوان ا

Dare to Change Your Life

ر اپنی ذیرگی کو بدلنے کی جرات کرو) اس مصنون بین کی ایسے وا تعات دیے گئے ہیں جن میں ایک شخص کو ابتداڑ ناکای بیش آئی۔ وہ نقصانات اور شکلات سے دوجار ہوا۔ گر اس نے حوصلے نہیں کھویا۔ ایک موقع کو کھونے کے باوجود اس کی نظر دوسرے موقع پر مگی رہی ۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی ۔ ایک بارناکام ہوکر اس نے دوسری بارکامیا بی حاصل کرلی۔ معنون کے آخر میں معنون نگار نے کھا ہے کر ڈندگی دوسرے مواقع سے ہمری ہوگی ۔ دوسرے مواقع سے ہمری ہوگی ہے۔ دوسرے موقع کو استعال کرنے کے لیے جو کھے درکار ہے وہ مرون یہ صلاحیت سے کہ اس کو بہجانے اور حوصلہ مندانہ طور ہر اس پر عمل کرے :

Life is full of second chances. All we need for a second chance is the ability to recognize it and the courage to act.

زیرگی مکنونیان دومرے موقع کواستمال کرنے کا نام ہے ۔۔۔ یہ ایک ایسی میں تاریخ اس حقت ایک ایسی میں تاریخ اس حقت کی تعدیق کو کے لیے۔ پوری تاریخ اس حقت کی تعدیق کرتے ہے۔ دور اول میں اس م کو کم میں موقع نہ لل سکا۔ اس کے بعداسلام کے تعدیق کرتے ہے۔ دور اول میں اس م کو کم میں موقع نہ لل سکا۔ اس کے بعداسلام نے مین کے موقع کو استمال کر کے اپنی تاریخ بنائی۔ مغربی قومیں صلبی جنگوں میں ایسے نے موقع نہ پاسکیں تو اسموں نے علی مواقع کو استمال کرکے دو بارہ کا میا بی کا مقام ساصل موقع نہ پاسکیں تو اسموں نے علی مواقع کو استمال کرکے دو بارہ کا میا بی کا مقام ساصل کیا، وغیرہ ۔

موجودہ دنیا میں اکڑ ایسا ہوتا ہے کہ آدی پہلے ہوتع کو کھودیتا ہے۔ ممبی اپنے ناتص تجربہ کی وجہ سے اور مجبی دوسروں کی سرکتی کی وجہ سے۔ گربہلے موقع کو کھونے کا مطلب ایک موقع کو کھونا ہے نہ کہ سارے مواقع کو کھونا۔ بہلا موقع کھونے کے بعد اگر آدمی مالیوس نہو آیک موقع کھونے کے بعد اگر آدمی مالیوس نہو تو جاری وہ دو بارہ اپنی مزل پر بہونچ جائے۔ تو جاری وہ دو سراموقع یا ہے گاجس کو استعال کر کے وہ دو بارہ اپنی مزل پر بہونچ جائے۔

جن مواقع پر دوسرے لوگ فابض ہو چکے ان کو ان سے چینیے کی کوشش کرناعقل مندی نہیں۔ عقل مندی بہت ہے کہ جومواقع ابھی بانی ہیں ان پر قبضہ عاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔
طائمس آف انڈیا ۱۹۱۳ پریل ۱۹۸۹ دسکشن ۲ ، صفح ۲ ) ہیں نبویادک کی ڈیٹ لائن کے رامۃ ایک دپورٹ چیپی ہے۔ اس کا عوان ہے۔
دپورٹ چیپی ہے۔ اس کا عوان ہے۔ سے سپر کمپیوٹر میں امریکہ سے آگے بڑھ جانے کے بے جایان کی کوسٹسش :

Japan's bid to excel the US in supercomputers

ربورط میں کہاگیا ہے کہ سپر کمپیوٹر کے میدان میں امریکہ کا طویل مدت کا غلبہ اب مشتبہ موگیا ہے۔ امریکہ کی ایک کاربوریشن کے تجزیہ کارول نے مطالعہ کے بعد نیہ اعلان کیا ہے کہ جاپان کا بنایا ہوا ایک سے سے نیا دہ تیز کام کرنے والی مثین ہوگی۔ شیر کمپیوٹر ۱۹۹۰ میں مادکیٹ میں آجائے گا۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز کام کرنے والی مثین ہوگی۔

جایانیوں نے اس نے کمپیوٹر کانام ایس ایکس ایکس (SX-X) دکھا ہے۔ اس کی دنیادائی ڈیادہ ہے کہ دہ ایک سکٹریں سائنٹفک فتم کے صاب کے ۲۰ بلین آپریشن کرسکتا ہے۔ یہ جایا تی کمپیوٹر امریکیہ کے تیز ترین کمپیوٹر سے ۲۵ فیصد زیا دہ تیز رفت ارہے۔ اس کے ساتھ اس کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ کا مل صحت کارکر دگی کے ساتھ نسبتاً وہ کم فرج بھی ہے۔

امن سُرکیپیوٹرک اہمیت حرف سائنطفک دلیرج، تیل کی المشن اور توسم کی بیشین گوئی جیبی چیزوں ہی تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ وہ سیت تل سیکور ٹی کے لیے بھی بے مداہم سمجاجا تاہے۔ کیوں کہ وہ نیو کلیرم تھیاروں کی تیاری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

نے جاپان کمپیوٹر نے دنیاکو ایک نے صنعتی دور میں بہونجی دیا ہے۔ موجودہ کمپیوٹر ہوکسی زمانہ میں محب جاپان کی اسس میں مجدید " سمجے جاتے تھے، اب وہ روایتی اور تقت لیدی بن کر رہ گیے ہیں ۔ حتی کہ جاپان کی اسس ایجا دینے اس کو خود فوجی میدان میں بھی برزی عطاکر دی ہے۔

امریکہ نے "سپرہم" بناکر ۱۹۲۵ میں جایان کو تب اہرکان سے بہامکان نے تھین سکاکہ وہ سببرہم " بناکر دوبارہ نئی زندگی حاصل کرسلے اور صرف مہ سال کے اندتاریخ کا دُرُخ موڈ دے۔ تخریب، خواہ وہ کنتی ہی بڑی ہو، وہ تغییر سکاکہ وقع کو ضم نہیں کرتی، اور تعمیر کی طاقت ، بہرحال تخریب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ طاقت ، بہرحال تخریب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ 128

# كاميابي كافكط

امر كمه ميں البيت يائي ملكوں سے آئے ہوئے جو لوگ آبا د بين ان كوعام طور پر البت يائي امر كي (Asian American) کیا جا تاہے۔ یہ لوگ زیادہ تر 1910 کے بعدیهاں آئے۔ امریکہ میں ان کی موجوده تعداد تغريبا ٢ في معدم - ان من كي بهودي بن ، كيد بنصط بن ، كيد كنفيوت ش كومان والے ہیں ۔ اور اس طرح بعض دوسرے مزامب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امركيس ايدمتقبل كتعير كامطلب أكروه يسمعة كدان كوزت كاأدى صدر كعبده يرميون بائ توامني امركيمي اسط يعتر تى كا دروازه بالكرب دنظراتا -كول كرمدر كع عده کے لیے امریکہ کا پیدائشی شہری (Natural-born citizen) ہونا صروری ہے ، اور ایشیائی لوگ استعربیت میں مہیں آتے۔ صداحت کو اینانشانہ بنانے کی صورت میں ایستیائی مہاجرین یا تو مایوسی كاشكار موتے يا اس بات كى ناكام مهم چلاتے كه امر كى دستور ميں ترميم كركے صدارت كى اس شرطكو ختم کیا جائے تاکہ ان کا آدمی بھی صدر کے عہدہ کے بیے جائز امیدوار بن کر کھڑا ہوسکے ۔ مگرایشیانی امریکیوں نے اس قسم کی حافت نہیں کی ۔ انھوں نے اپینے واقعی حالات کے اعتبار ے امریک کا جار و این تو اتف یں نظر آیاکہ بیاں ان کے میسی اقلیت کے لیے اگرچ مدارتی عبدہ کے۔ بہو پینے کے مواقع سنیں ہیں ، گمراعلی تعلیم عمر حول کے بردینے کے مواقع پوری طرح موجود میں انھوں نے بایک تعلیم ان کے بے کامیا بی کے مکسل (ticket to success) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اکھوں نے اپن ساری فاقت تعسیم کے حصول میں لگادی ۔ جنائخد الحين زردست كاميابي حاصل موئ - حماك تعادی و فی صد ہوتے ہوئے وہ اعلی تعلیمی اداروں میں ۲۰ فی صدمیٹوں کے۔ وہ اعلی ہوگیے۔ میں دنیا میں کامیا بی مامل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہمینہ ایسا ہوتا ہے کی مواقع آدمی کے يے كھلے ہوئے ہوتے ہں اور كھ مواقع اس كے ليے كھلے ہوئے نہيں ہوتے۔ أدمى كى بہترين عقل مندى يہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کرکے آگے بڑھنے کی کوشش کرے ۔ اگر اس نے بند دروازوں سے مرمكراياتوددواده تونهي كعليكا، البة اس كاسرمزودلوط جائيكا - حاص طوريتعليم آج كي دنياب كليابي كالكط ب، ادر الله كمط كو عاصل كرنے مواقع جرآدى كے ليے برعبكہ كھلے ہوئے ہيں -

یراصول جوا فرادی ترتی کا رازی، و پی ملکوں اور قوموں کی ترتی کا رازی ہے۔ اسس سلسلہ میں جا پان ایک قابل تقلید مثال پیش کرتا ہے۔

جا پان کے بارہ میں ایک امر کی مصنف کی ایک کتاب جبی ہے جس کا نام ہے: جا پان نمبرایک کی جیئے تسب ۔ ڈھائی سوصفی کی اس کتاب میں مصنف نے دکھا یاہے کہ جا پان کس طرح دوسری کی جنگ عظیم میں کمل شکست سے دوجان ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہوگیا کہ خود اپنے فناتح جنگ عظیم میں کمل شکست سے دوجان ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہوگیا کہ خود اپنے فناتح جنگ عظیم میں کمل شکست سے دوجان ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہوگیا کہ خود اپنے فناتح امریکی کے لیے بیٹے بن گیا۔ مصنف کے الفاظ میں ، جا پانی لوگ تبدیلی کے آتا بن گیے ، بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکار سوجا کیں۔ دوسرے ممالک کو بیرونی اثرات نے بر با دکر دیا گرجا یا ن

Thus they became the masters of change rather than the victims. Other countries were devastated by foreign influence, but Japan was invigorated.

نے اس سے طاقت یالی :

Ezra F. Vogel, Japan As Number One, Harward University Press, London 1979, p. 256.

مصنف کے نزدیک جابان کی اس فیرمعمولی کامیابی کا دازیہ ہے کہ اس نے نوجی اور سیاسی میدان میں شکست کھانے کے بعدا بیٹے میدان عمل کو بدل دیا اور ابن ساری توجه علم کی داہ میں سگادی۔ اس کتاب کے تیمر نے باب میں مصنف نے بتایا ہے کہ جابان کی موجودہ کا میابی کا واحد عامل (Single factor) اگر کسی چیز کو قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے۔ اور وہ سے جابانی قوم میں علم (knowldge) کی تلاش کا لامتنا ہی جذبہ۔ اس سلسلہ میں مصنف نے مکھامے؛

When a foreign visitor comes to Japan, most Japanese almost instinctively think, "What can I learn from him?" And the three million Japanese who now travel abroad each year look for little hints of new ideas they might apply at home (p. 29).

جب بالمرکاکوئی آدمی جایان آتا ہے تواکڑ جایا نی تقریبًا جبلی طور پر سوچتے ہیں: " میں اس سے کیا بات سیکھ سکتا ہوں" اور نین ملین جایا نی جو آج کل ہر سال باہر کی دنیا کا سفر کرتے ہیں وہ جب باہر پہنچتے ہیں تووہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اخیس کوئی نیاتصور ہا تھ آجائے جس کو وابیں جاکروہ اپنے ملک میں است مال کرسکیں۔

#### مطاس كالضافه

المس اف اندایک صنیمه (The Neighbourhood Star) بات ۱۸-۲۲ مادید ۱۹۸۹ معنی از برکستان میں آئے وہ مندستان میں آئے وہ مندستان میں آئے اور مندستان میں آئے وہ مندستان کے مغربی بار مندستان میں آئے وہ مندستان کے مغربی ساحل پر ارتب اس وقت یا دورانا گرات کا راج تھا۔ پارسی جماعت کا بیشوا راج سے ملا اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو ابنی ریاست میں مظہر نے کی ابنی بیشوا راج ایک کا سس پارسی بیشوا کے مات اور ایک کا کس پارسی بیشوا کے مات اور کی مندوں سے جمری ہوئی ہے۔ اس بررکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھاکہ ہماری ریاست بہلے ہی سے آدمیوں سے جمری ہوئی ہے۔ اس بین مزید لوگوں کو کھرانے کی گنجائش نہیں۔

بی مزید و وی و هر است نام بین دیا اس نے مرف برکیا کہ ایک جی بیشکر دوده میں ملایا اور کا اس کورام کی طرف لوٹا دیا ۔ یہ اشاراتی ذبان میں اس بات کا اظہار سفا کہ ہم کوگ آپ کے دوده پر قبضہ کرنے کے بجائے اس کو میٹھا بنا میں گے ، ہم آپ کی ریاست سفا کہ ہم کوگ آپ کے دوده پر قبضہ کرنے کے بجائے اس کو میٹھا بنا میں گے ، ہم آپ کی ریاست کی زندگی میں شیری کا اصافہ کریں گے ۔ اس کے بعد داجہ نے آئیں گرات میں قیام کی اجازت دیلک اس واقعہ پر اب ایک ہزارسال کی مدت گرز می ہے سادین بنات سے کہ پارسیوں کے دم الم ان کا جسٹر اس کو پارسی قوم نے پوراکر دکھایا ۔ پارسی اس ملک میں مطالہ اور اصحاح اور ایکی مین کا جسٹر است کی تو تو ملک کی دولت اور محنت کی ۔ وہ تعلیم اور شجارت اور صنعت میں آگے بطھے ۔ اصوں نے ملک کی دولت اور ملک کی ترقی کو بھی آپائے اس ملک میں جہال بہت سے لوگ لینے والے گروہ (Taker group) کا درجہ میں ماصل کیا ہے ۔ یہی زندگی کا درائے ۔ اس دنیا میں دینے والا یا تاہے ۔ یہاں اس معاس میں لوگوں کے پاس دور ہوں کو دینے لیوسر ف کروا بین ہو ، احضیں جی اس دنیا میں و مین میں اس دنیا میں دینے والا یا تاہے ۔ یہاں اس دنیا میں و مین میں بی طوف سے دوسر وں کو دی ہے ۔ اس کے رعکس جن لوگوں کے پاس دور موں کو دینے لیوسر ف کروا بین ہو ، احضیں جی اس دنیا میں و مین میں اس دنیا میں دیا ہیں و کی اس دنیا میں دی سے ۔ و انھوں نے دوسروں کو دی ہے ۔

اگر آب کچرپانا چاہتے ہیں تو دنیا میں "عطیر کارڈ" نے کر نکلئے۔اگر آپ "مطالبہ کارڈ" ایکر نکلے تو یہاں آپ کو کچھ طنے والانہیں۔

۲۲ اکست ۱۹۸۸ کومسٹر بی ڈی ملہوترا (بیدائش ۱۹۳۵) سے ملاقات ہوئی۔ وہ ساہتیہ اکسیڈی دفتر میں دیر ہوگئی۔ دفتر میں دیر ہوگئی۔ دفتر میں دیر ہوگئی۔ دفتر میں دیر ہوگئی۔ گھرجانے کے باہر نکلا تورات کے بارہ نج بھے تھے۔ میں اپنے اسکوٹر پر جیلتے ہوئے ایک سٹرک پر بہنچا تو وہاں پولس کے آدی نے مجھے دوک دیا۔ اس نے کہاکہ اینا ڈدائیونگ لائسنس دکھاؤ۔

I have gifted my eyes to the nation, Kindly inform the nearest Eye Bank immediately on my demise and help them no fulfil my desire. Thanks.

پولس كا آدى بہلے بہت رُكھائى كے ساتھ بات كرد باتھا۔ گر آنكھ كے عطير كاكار د ديكھتے ہى اس كالهج بدل كيا۔ اس نے مزيد جائج كيے بغير كہاكہ "جائيے، جائيے "

آنکھ کاعطیہ موجودہ زمانہ بیں ایک شریف ان فعل سمجاجا تاہے۔ فی وی پراس کی اپیل ان جذباتی لفظوں بیں آئی ہے: " دنیا میں ایک ہی جرہے جو صرف آب کسی کو دسے سکتے ہیں " پولس والے نے جب مسٹر طہور اسکے پاس آنکھ کے عطیہ کا کارڈ دیکھا تو وہ سمجا کہ یہ ایک شریف اور ہمیدانسان ہیں۔ آنکھ کے عطیہ کا کارڈ مسٹر طہور اسکے پاس آنکھ کے عطیہ کا کارڈ دیکھا تو وہ سمجا کہ یہ ایک شریف اور ہمیدانسان ہیں۔ آنکھ کے عطیہ کا کارڈ مسٹر طہور اسکے بیا است کی بہجان بن گیا کہ وہ دوسروں کو دینے والے آدی ہیں۔ اس جیز نے پولس کے دل کو ان کے حق میں نرم کر دیا۔

اس دسیامیں دینے والے کو دیاجا کہ جو دوسروں کو دسے وہ دوسروں سے باتا ہے۔ حق کہ وہ اس مقادیا رہو ، اس نے ابجی مرف حق کہ وہ اس وقت بھی بانے کامستی بن جاتا ہے جب کہ اس نے ابھی عملاً دیا رہو ، اس نے ابجی مرف دینے کا ادادہ کیا ہو۔

# متتقبل برنظر

پہلیس سائرس (Pubilius Syrus) ایک لاتین مصنّف ہے۔ اس کا زانہ بہلی صدی قبل سے ہے۔ اس کا زانہ بہلی صدی قبل سے ہے۔ وہ روی عہد میں شام کے علاقہ میں بیدا ہوا اور روم میں وفات پائی۔ اس کا ایک قبل سیح ہے۔ وہ روی عہد میں اس طرح حفاظت قول انگریزی ترجمہ میں اس طرح حفاظت کو انگریزی ترجمہ میں اس طرح حفاظت کو تا ہے جیسے کہ وہ حال ہو:

The wise man gurads against the future as if it were the present.

نادان آدی کی نظر حال پر ہوتی ہے ، عقل مند آدی کی نظر مستقبل پر ۔ نا دان آدی اسپینے آج
کے حالات میں ایک نابی ندیدہ چیز دیجھتا ہے ۔ وہ اس سے رطنے کے بیے کھڑا ہوجا کہ عقل مند دور اندستی سے کام لیتا ہے ۔ وہ سوجیا ہے کہ ہاری آج کی رطائی کا انجام کل کس انداز میں نکلے آدی دور اندستی سے کام لیتا ہے ۔ وہ سوجیا ہے کہ ہاری آج کی رطائی کا انجام کل کس انداز میں نکلے گا۔ نا دان آج کو دکھ کے کر اقدام کرتا ہے ، عقل مند وہ ہے جوستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کی منصوبہ ندی کو سے ۔

مراقدام ابنے نیتج کے اعتبار سے معقبل کا واقعہ ہے۔ اقدام آج کیا جا تا ہے، گراس کا نیتجہ مہیشہ آئندہ سکتا ہے۔ اس لیے بہی درست بات ہے کہ عملی احتدام کو آئندہ کے معیار سے جانجا جائے۔ آج کی کارروائی کے ٹھیک یا بے ٹھیک ہونے کا فیصلہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ کارروائی میں جانجا جائے کہ کارروائی کے ٹھیک یا بے ٹھیک ہونے کا فیصلہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ کارروائی حیات کے کہ کارروائی ہے تھیک میں مورت میں ہادے سائے گئا۔ جب ایسے انجام میر بہونے گئی تو اس کا حاصل کس صورت میں ہادے سائے آئے گا۔

بب بہت بہ ہا ہا ہے۔ اس میں ایک بیم اور کا میں ایا۔ اب وہ عضہ ہوکر ایسا کرے کہ بھر اور کو سزا دینے ہے ایک شخص کو ایک بھر ان کا میں ایا۔ اب وہ عضہ ہوکر ایسا کرے تواس کے بعد اس کی یہ شکایت ہے معنی لیے بھر کے چیئہ میں اپنا ہا کھ ڈال دے۔ اگر کوئی اُدی ایسا کرے تواس کے بعد اس کی یہ شکایت ہے معنی ہوگی کہ بہلے توصر ف ایک بھر نے اس کو معمولی طریقہ پر کا طابحا۔ اب سیکر طوں بھر اس سے بیط گئیں اور اس کے سارے جسم کو ڈنک مار کر زخمی کر دیا۔

یہ دنیا دانش مندوں کے لیے ہے، نا دانوں کے لیے یہاں اس کے سواکوئی انجام نہیں کہ وہ بے سویجے سے ایک اقدام کریں اورجب اس کارا انجام مناصنے آئے تو اس کے خلاف احتجاج کرنے بیط جائیں۔

133

"آج" کافیحے مصرف آج کو قربان کرنانہیں ، بلکہ آج کو استعال کرنا ہے۔جولوگ اسس حکمت کو جانبیں وہی اس دنسیا میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔
ایک مغربی معنکہ کا قول ہے کہ بیار انجاب ہا ہی جنگ کے پہلے ہی دن لاکو مرنہیں جاتا،
یککہ وہ زندہ رہتا ہے تاکہ اگلے دن وہ دشمن سے لاسکے :

A good soldier lives to fight for the second day.

یہ قول صرف معروف قسم کی ٹری ٹری ٹری جنگوں کے لئے مہیں ہے۔ وہ روزانہ بیش آنے والے عام مقابلوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی اُن بُن ہو جائے اور آپ فوراً ہی اس سے آئزی لوائ لولنے کے لیے کھوٹے ہوجائیں تو آپ ایک برے سباہی " ہیں ۔ آپ اپن زیدگی بیں کوئی ٹری کامیا بی صاصل نہیں کوسکتے۔

اس کی وجریہ ہے کہ اکثر حالات میں آدمی " پہلے دن " زیادہ موٹر ارائی رونے کی پوزیشن میں انہیں ہونا ۔ اس لیے عقل مندوہ ہے جو پہلے دن ارائی کو اوا نائر کرے ۔ وہ ارائی کے میدان سے ہمطی کر است آپ کو مصنوط اور شخکم بنانے کی کوشٹ ش کرے ۔ تاکہ یا تو اس کے مقابلہ میں اس کا حرایت اشنا کمزور ہوجائے کہ وہ ہرموکہ کمزور ہوجائے کہ وہ ہرموکہ کو کا میابی کے ساتھ جیت سکے۔

اس اصول کی بہترین مثال اسلام کی تاریخ ہے۔ بغیر اسلام صلے اللہ علیہ وکم نے ای بیغیر از مدت کا نصف سے زیادہ حصہ کمہ میں گرزادا۔ یہاں آپ کے مخالفین نے ہرتیم کا ظلم کیا۔ مگر آپ نے ان سے ٹکراؤ نہیں کیا۔ آپ یک طرفہ طور پر صبر کرتے دہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب بھیر انھوں نے ظلم کیا تو آپ نے اپن فوج کو منظم کرے ان سے جنگ کی۔ اس کے بعد دوبادہ آب مدیبیہ کے موقع پر جنگ سے دک گیے ، اس کے بعد جلدی وہ وقت آیاکہ دشن نے کسی لڑا ٹی کے بغیر ہمتیار رکھ کرانی شکست مان کی۔

" بہلے دن آب نے وشمن کے فلا منے صبر کیا۔ " دوسرے دن "آب نے وشمن سے مسلّع مقابد کی اور اس کے اور کا میابی حاصل کی۔ حدید یہ کے " دوسرے دن" تومقابد کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دسٹمن نے بلامقابلہ نکست مان کر ایسے متھیار رکھ دیہئے۔

134

کوسٹوفرکولمبس (Christopher Columbus) میں بیدا ہوا۔ ۱۹ میں اٹلی میں بیدا ہوا۔ ۱۹ میں اسپین میں اس کی و قاست ہوئے۔ امریکہ کی دریافت حقیقتۂ یورپ کے لیے مشرق کاسمندری واستہ دریافت کوسٹین میں ایک صفی حاصل (by-product) محق۔ کولمبس نے ہم مہم میں پرتسکال کے شاہ جات دوم (John II) سے درتواست کی کہ وہ اس مجسری سفر کے لیے اس کی مدد کر ہے۔ مگر شاہ پرتسکال نے اسس کی مدد کرنے سے انکاد کو دیا۔

اس کے بعد کولمبس نے کمیٹلی (Castile) کی مکدازسیا، (Isabella) سے مدد کی درخواست کی بہاں کو متب ش جاری کوئی بہاں درخواست کی بہاں کو متب ش جواب تہیں ملا۔ تاہم کولمبس نے ایک کوئٹ ش جاری کوئی بہاں درخواست کی بہاں کوئٹ تیاں اور ضروری سامان مہیا کردیا۔

کولمبس نے تمین کشتیوں کے ساتھ ابنا پہلاسفر ۱۳۹۳ اگست ۱۳۹۱ کونٹروع کیا۔ تاہم اس سفر میں وہ امریکہ کے ساحل تک بہونچنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ ہرقسم کی مشکلات اور آز مائشوں کے باوجود کولمیس این کوشش میں لیگارہا۔

بو دو و و سابی و سابی و سابی و مین دنیا "کو دریا فنت کرفے میں کامیاب ہوگیا اور اخرکار چوسے سفر کے بعد ہم، ۱۵ میں وہ "نئی دنیا "کو دریا فنت کرنے میں کامیاب ہوگیا (10/691) کولیس سے بہلے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ۔ کولیس کی دریا فنت نے دنی اور پرانی) دونوں دنیا وُں کو طاکر ایک کردیا ۔ یہ بلات بہ ایک عظیم دریا فت تھی ۔ گریہ دریا فت صرف پرانی) دونوں دنیا و کر کھیل ہو کے کہیس اور اس کے ساتھی بے وصلہ ہو کے بغیر ۲۰ سال تک اس مان جو کھیم مفور کی تکمیل میں سابھے رہے ۔

، بهی اس دنیا بین کامیابی کاطریقہ ہے۔ اس دنیایی ہرکامیابی " ۲۰ سالہ" محنت ماگنی ہے۔ اس کے بغیریہاں کوئی بڑی کامیابی ماصل نہیں کی حب اسکتی ۔ 135

がはははいがは、は、私に別様のない場合につう。

اس دنیا میں ہر کامیا بی لمی جدوجہدے بعد عاصل ہوتی ہے۔ آ دمی پہلے کم پر راحنی ہوتا ہے ، اس کے بعدوہ زیادہ تک بہت نیجتا ہے۔

نیل آدم اسٹرانگ بہتے بخص ہیں جنوں نے چاند کا سفرکیا۔ ۱۹ جولائی ۹۹ کو افوں نے ایگل نامی چاند کا دورچاند کے ایگل نامی چاند کا ڈرمیان برابر مواسلانی ربط ستائم تھا۔ چاند پر اتر نے کے بعد انھوں نے زمین والوں کو جوہلا درمیان برابر مواسلانی ربط ستائم تھا۔ چاند پر اتر نے کے بعد انھوں نے زمین والوں کو جوہلا بیغام دیا وہ یہ تھا کہ ایک خفص کے اعتبار سے یہ ایک چوٹا تستدم ہے، گرانیا نیت کے لئے پر ایک عظیم چھلانگ ہے:

That's one small step for man, but one giant leap for mankind.

آرم اسٹرا بگ کامطلب یہ نھا کہ میرااس دقت چاند پر اترنا بظا ہرصرف ایک شخص کا چاند پر اترنا ہے۔ گروہ ایک نے کائن آق دور کا آخ از ہے۔ ایک شخص کے بھاظت جب ندپر اتر نے سے یہ نابت ہوگی کہ انسان کے لئے چاند کا سفر مکن ہے۔ یہ در بافت آئن دہ آگے بڑھے گی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آئے گاجب کہ عام لوگ ایک سیارہ سے دو سرے سیارہ نک اسی طرح سفر کرنے لیکن موجودہ زمین کے او پر کرتے ہیں۔

ہربر اکام موجدہ دنیا ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ ابتداؤ ایک فردیا چندافراد قربانی دے کرایک دریافت کک بہتے ہیں۔ اسس طرح وہ انسانی سفر کے لئے ایک بیادات کولئے ہیں۔ اسس طرح وہ انسانی سفر کے لئے ایک بیادات کولئے ہیں۔ یہ سیار کی ابتدائی کام بلات بہد انتہائی مشکل ہے۔ وہ بہاڑ کو اپنی جب کرجب یہ ابتدائی کام ہوجا تا ہے تو اسس کے بعد سارا معاملہ آسان ہوجا تا ہے۔ گرجب یہ ابتدائی کام ہوجا تا ہے تو اسس کے بعد سارا معاملہ آسان ہوجا تا ہے۔ ابتدائی کام برسفر کرسکیں۔ یہ سفر کرسکیں۔ برسفر کرسکیں۔

کمان جب زین بی ایک یے ڈالنا ہے تو وہ گویا نداعت کی طف ایک چھوٹا قدم "ہوتا ہے ۔ تاہم اس چوٹے قدم کے ساتھ ہی کسان کے زرعی سفر کا آغاز ہوجا تاہ ہے۔ یہ سفر جاری دہتا ہے یہا ں تک کہ وہ وقت آتاہے کہ اس کے کعبت میں ابک پوری فصل کھڑی ہوئی نظر آئے۔ بی طریقہ تمام ان انی معاملات کے لئے درست ہے ،خواہ وہ زراعت اور باغبانی کامعاملہ ہویا اور کوئی سے المہ۔

# حيب النج ينه كه ظلم

الدمند برک (Edmund Berke) کا قول ہے کہ جوشف ہم سے رات ہے وہ ہمارے اعصاب کو مفہوط کرتا ہے وہ ہمارے اعصاب کو مفہوط کرتا ہے اور ہماری استعداد کو تیز بناتا ہے۔ ہمارا مخالف ہمارا مدد گار ہے:

He that wrestles with us, strengthens our nerves, and shapens our skill. Our antagonist is our helper.

یہ عین وہی بات ہے جوشیخ سعدی نے گلستاں کی ایک کہانی کے تحت تمثیلی طور پراس طرح کہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بتی جب عاجز ہوجاتی ہے تو وہ اپنے جنگل سے سنیر کی آگھ نکال لیتی ہے:

ندبین که چول گربه عاجب زشود برآر دبه جنگال چشم بلنگ دو دوسرول کی طوف سے آپ کے خلاف کوئی واقعہ بیش آئے تواس کے روعمل کی دو صور تیں ہیں۔ ایک پیکر آپ اس کو جیسانج صور تیں ہیں۔ ایک پیکر آپ اس کو جیسانج قرار دیں۔ ظلم سمجھنے کی صورت میں شدکا بیت کا ذہن بیسا ہوتا ہے ، اور جیسانج سمجھنے کی صورت میں مقابلہ کا ۔

ین عابی ہو ۔

شکایت ذہن کو اپنے کرنے کا کام صرف یہ نظراتا ہے کہ وہ فریق ٹانی کے خلاف جیج بیکار

سروع کر دے۔ وہ اس کے خلاف اپنے تمام احتجاجی الفاظ استعال کرڈ الے۔ اس کے برعکس
مقابلہ کا ذہن عمل کی طرف نے جاتا ہے۔ وہ حسالات کوسمجھ کر جو ابی طریقہ تلاش کرنے میں لگ

جاتا ہے تاکہ حکمت اور تدبیر کے فرلیہ فریق ٹانی کے مخالفا نہ مضولوں کو ناکام بنا دے۔

شکایت اور احستجاج کا ذہن آدمی کو ایسے راستوں کی طرف نے جاتا ہے جہاں وہ اپنی موئی قوت بھی ہے فائدہ ہنگاموں میں صنائع کردہے۔ جب کرچیا نے اور معت بلہ کا ذہن آدمی کی جی ہوئی قوت بھی ہے فائدہ ہنگاموں میں صنائع کردہے۔ جب کرچیا نے اور معت بلہ کا ذہن آدمی کی جی ہوئی قوت بھی ہے فائدہ ہنگاموں میں طاقت وریر غالب آجائے ، اور بی بھی شیر کو چھیجے ہیئے ان اعظیم بنا دیتا ہے کہ کمزور تھی طاقت وریر غالب آجائے ، اور بی بھی شیر کو چھیجے ہیئے ایر مجبور کر دے۔

137

موجودہ دنیامقابلہ کی دنسیا ہے۔ یہاں شکایت کا ذہن اُدی کو تب ہی کی طرف لے جایا ہے اور تدبیر کا ذہن نغیرو ترقی کی طرف \_

آپ دائسة بل رسب بن ، درمیان بن ایک جهالای کے کانے سے آپ کا دامن الجد جاتا ہے۔ ایسے دفت بن آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ "شکایت "کے بجائے " تدبیر" کا طریقہ اضیار کرتے ہیں۔ آپ حمالای کے خلافت احتجاج نہیں کرتے ، بلکہ یہ سوچے لگتے ہیں کہ کون می صورت ابن ایس جس سے مسلم حل ہوجائے۔

عقل مند آدمی جانتا ہے کہ بہی طریقہ اس کو انسان کے معاملہ بیں بھی اختیار کرناہے۔ انسانوں کے دومیان دہتے ہوئے بھی ایسا ہوناہے کہ کسی خص سے مکراؤ ہومب اتاہے۔ کسی سے کوئی تکلیف بہوننے جات ہے۔ کسی شخص کے متعلق ہارا احساس ہو تاہے کہ اس نے ہاراحق ہم کوئیں دیا۔ ایسے ہر موقع پر دوبارہ ہمیں شکایت کے بجائے تدبیر کا انداز اینانا چاہیے۔

موقع پر دوبارہ ہیں شکایت کے بجائے تدبیر کا اماز اینا نا جاہیے۔

زندگی کا ہرسٹد ایک جلنج ہے نہ کہ ایک شخص کے اوپر دو مرسضض کی زیادتی۔ آب کے ساتھ کوئی

مسکر میش آسے ، اور آپ اس کو زیادتی سمجیں تواس سے شکایت اور احجاج کا ذہن بیدا ہوگا۔ حتی کہ

ید ذہن آب کو یہالی تک لے جاسکتا ہے کہ آب مایوسی کا شکار ہوجا ئیں۔ آپ یسمجولیس کر موجودہ ماتول

میں آب کے لیے کیے کرنا ممکن ہی مہنیں۔ شکایت کا ذہن مایوسی تک ہے جاتا ہے ، اور مایوسی کا ذہن

نفسیاتی خودشی تک۔

اس کے برعکس اگر آپ کا یہ حال ہوکہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کو اپنے لیے ایک چیلی سمجیں، تو اس سے آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں بیداد ہوں گی۔ آپ کے اندر حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بیب دا ہوگا۔ اول الذکر صورت ہیں آپ کا ذہن اگر منفی رُخ پر جل رہا بھا تو آب آپ کا ذہن تام زخبت رُخ پر چل بڑے گا ۔ سب کی ایک لفظ ہیں، موجودہ دنیا ہیں کا میا بی اور ناکا کی کا دار ہے۔ اس دنیا ہیں جو شخص ممائل سے شکا بیت اور احتباج کی غذا ہے، اس کے ناکا کی کا دار ہے۔ اس دنیا ہیں جو شخص ممائل سے شکا بیت اور احتباج کی غذا ہے، اس کے بعد اس کے برعکس جس شخص کا حال یہ موکہ ممائل کی صاب بی کو کہ ممائل کی ایک تربید کی اس کے بعد اس کی ایک در ہیں۔ اس کے برعکس جس شخص کا حال یہ موکہ ممائل کی ایک تدبیر۔ کا مائی سے کو در کا کی ایک در ہیں گا ہوں کہ ایک میں ہو کہ در ہیں گا ہوں کی ایک در ہیں۔ اس کے بعد اس دنیا ہیں ہرسٹاکی ایک تدبیر۔ اس دنیا ہیں ہرسٹاکی ایک تدبیر۔ اس دنیا ہیں ہرسٹاکی ایک تدبیر۔ اس دنیا ہیں ہرسٹاکی ایک تدبیر۔

### غيرمعمولى انسان

وان وورسط (Bruce van Voorst) ایک امریکی جرناسط ہے۔ اس نے جنگی ربورٹرکی حیثیت سے شہرت حاصل کی ہے۔ ڈائ نیکن (Dominican Republic) کی جنگ ایرانی انقلابوں کی شاہ کے خلاف جنگ ، عراق اور ایران کی جنگ اور طیعی جنگ روا ۹۹) میں اس نے میدان جنگ میں بہوئے کر براہ ماست ربورٹنگ کی ہے۔

مائم میگزین ( مر فروری ۱۹۹۱) میں وان وورسط کے کھی خربات شائع کئے گئے ہیں اس نے جوباتیں کہیں ان میں سے ایک بات جنگ کے وقت فوجیوں کی صفت (quality) اور سالمیت جوباتیں کہیں ان میں سے ایک بات جنگ کے وقت فوجیوں کی صفت (integrity) کے بارہ میں مخی ۔ اس نے کہا کہ جب جنگی مقابلہ جاری ہوتو فوجی خیرت انگیز طور پر اس کی کارکر دگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔ وہ مشکلات سے بے پروا ہو کر ایسے فرائفن انجام دیستے ہیں ۔ جنگ میں یہ فوجی نہیں ہوتے ، وہ سب کے سب غیر معمولی لوگ بن جاتے ہیں :

In battle there are no ordinary soldiers; they are all extraordinary (p. 4).

امر کی صحافی نے جوبات فوجیوں کے ہارہ میں کہی ، وہ ہرانسان اور ہرمقابلہ کے لیے کیساں طور برصیح ہے۔ انسان کے اندر پیدائشی طور پر بے شار صلاحیتیں ہیں۔ عام حالات میں یہ صلاحیتیں سوئی ہوئی رہتی ہیں۔ مگر حب کوئی خطرہ پیش انسان کی تمام سوئی مگر حب کوئی خطرہ پیش انسان کی تمام سوئی ہوئی صورت حال سامنے آئی ہے تو اچا تک انسان کی تمام سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اکھ اس سے پہلے اگر اس کے "یاور ہاؤس "کا صرف ایک بلب جمل رہا تھا تو اب اس کے تابار کی تاب ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس کے "یاور ہاؤس "کا صرف ایک بلب جمل رہا تھا تو اب اس کے تابار کی تابی ہیں۔

اب اس ی عقل زیا ده گهری سوچ کا ثبوت دیتی ہے ، اس کاجسم مزید طاقتوں کے ساتھ متح کے
ہوجا آہے۔ اس کی پوری ہتی ایک ہروانہ کر دار کے لیے تیار ہوجاتی ہے ۔ جیلنج کمزورانسان کوطاقتورانسان
ہنادیتا ہے۔ وہ نا دان آدمی کو ہوشیار آدمی بنا دیتا ہے ۔ جیلنج نظام را کی رکاوٹ ہے ، مگر ایسے نیتج کے
اعتبار سے وہ اعلیٰ تین ترتی کا سب سے بڑا ذریز ہے ۔ مقابلہ بیش آنے سے بہلے ہرانسان ایک
معمولی انسان ہے ، مگر مقابلہ بیش آنے کے بعد ہرانسان غیر معمولی انسان بن جا تاہے ۔

139

جہاں اسکوپ نہو وہاں زیارہ اسکوپ ہوتا ہے۔جہاں بظا ہرموافع نہ ہوں وہاں اورزیا دہ بڑے سے مواقع آدی کے لیے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ۔

ایک مسلم نوجوان میں ، ان کے کچے درشتہ دار امریکی میں رہتے میں ۔ وہ امریکہ گئے ۔ وہاں تعلیم حاصل کی ۔ دوسال مک میں ایک امریکی میں اور یہاں اپنی زندگی کی دوسال مک امریکی میں اندر میں اور یہاں اپنی زندگی کی تغییر کریں جنائجہ وہ مندستان واپس آگئے ۔

ان سے بیری ملاقات ہوئی تواکھوں نے کہا کہ میں ہندستان وابیں آکر ذمنی انتشار میں مبتلا ہوگیا ہوں - بہاں جومیرے دوست اور درشتہ دارہیں، وہ سب کہہ دہمے ہیں کرتم نے بہت نا دانی گی کرتم امریکہ جھوڑ کو ہندستان آگئے۔ وہاں تم کو ترقی کے بڑے رہے مواقع مل سکتے سکتے ۔ یہاں تو تمہارے بے کوئی اسکوپ نہیں -

میں نے جواب دیا کہ آپ کے دوست اور درست دار مب الی باتیں کو رہے ہیں۔ میں کہنا ہوں کہ مہدکت دار مب الی باتیں کو رہے ہیں۔ میں کہنا ہوں کہ مہدکت اسکوپ ہے۔ ہذر ستان میں آپ کے بیے ترقی کے وہ تمام مواقع ہیں جو امر کمیے میں ہیں ، بلکہ یہاں آپ امر کمیے سے بھی زیا دہ بڑی ترقی کوسکتے ہیں ۔

اصل یہ ہے کہ ترتی کا تعلق دو جیسے ذوں سے ہے۔ ایک نمارجی مواقع۔ دوسرے ، اندرونی امکانات۔ خارجی مواقع سے مراد وہ مواقع میں جو آب کے وجود کے باہر خارجی دنیا میں پائے جلتے ہیں۔ اندرونی امکانات سے مراد وہ فطری استعداد ہے جو آپ کے ذہن اور آپ کے جسم کے اندر الترتعالی نے رکھ دی ہے۔

عام طور پر لوگول کی نگاه دنیا کے خارجی مواقع پر ہوتی ہے۔ اس ملیے وہ کہد دیتے ہیں کہ مندال ملک میں مواقع ہیں کہ مندان ملک میں مواقع مہیں ہیں۔ مگر ترقی کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت ان صلاحیتوں کی ہے جو فطرن سے مرآ دی کو ملی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی آدمی ان سے خالی نہیں۔

جب زندگی کی شکلیں آدمی کوچیہ لیج کوئی ہیں تو اس کی جبی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہونے لگئ ہیں۔ حالات کا جھٹ کا انھیں جگا کہ متحرک کر دیتا ہے۔ یہ بیداری کسی انسان کی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں یہ اسکوپ ہے کہ وہاں خارجی مواقع موجود ہیں۔ ہندتان میں یہ اسکوپ ہے کہ یہاں جیلنج کی صورت سال بائی جائی ہے جو آدمی کی فطری صلاحیتوں کو است میں یہ اسکوپ ہے۔ اور پہلے اسکوپ کے مقابلہ میں دوسرا اسکوپ بلا تنبہ کمیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور پہلے اسکوپ کے مقابلہ میں دوسرا اسکوپ بلا تنبہ کمیں زیادہ قیمتی ہے۔

## وقت کی اہمیت

لارڈ چیٹرفیلڈ (Lord Chesterfield) سم ۱۶۹ میں لندن میں بیدا ہوا، اور ۱۷۹ میں دو ہیں اللہ کا میں کی کا میں کی کا میں کا

I recommended you to take care of the minutes, for the hours will take care of themselves.

اگرآپ اینے منط کو ضائع مذکریں توگھنڈ اپنے آپ صنائع ہونے سے بچ جائے گا ، کیوں کومنظ منٹ کے طنے ہی سے گھنڈ بنتا ہے۔ جس آ دمی نے جزء کا خیب ال رکھا ، اس نے گویا کُل کا بھی خیال رکھا ۔ کیوں کرجب بہت ساجزء اکٹھا ہوتا ہے تو وہی کُل بن جا تا ہے ۔

بیشتر لوگوں کا عال بیہ کہ وہ زیادہ کی ٹ کمیں کم کو بھولے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو بہت کی طوف اتنازیادہ لگاتے ہیں کہ تعقور سے کی طرف سے ان کی نگا ہیں ہسٹ جاتی ہیں۔ مگر آخری نتیجہ بیر ہوتا ہے کہ انھیں کھی بھی نہیں ملتا۔

ا بین طرم ہوئے وقت کا ایک لمح بھی ضائع نہ کیجئے۔ کموں کو استعمال کرے آپ مہدنوں اور سالوں کے ایک مہدنوں اور سالوں کو کھویا تو اس کے بعد آ سیب مہدنوں اور سالوں کو کھی تقینی طور پر کھو دیں گئے ۔

اگراآب روزانه اپنے ایک گھنٹ کا صرف پانچ منٹ کھوتے ہوں تورات دن کے درمیا ن آپ نے روزانہ ہمکھنڈ کھو دیا۔ مہینہ میں ۱۰ گھنٹہ اور سال میں ۲۰ گھنٹے آپ کے ضائع ہوگیے۔ اسی طرح ہرا دمی اپنے ملے ہوئے وقت کا بہت ساحصہ بریکا رضائع کر دیتا ہے۔ ۸۰ سال کی عمر پانے والا اُدی اپنی عمر کے بہ سال بھی پوری طرح استعال نہیں کر بیا ا۔ وقت آپ کا سب سے بڑا سے مایہ ہے۔ وقت کوضائع ہونے سے بچائیے ،

141

ہربڑی کامیابی جیونی چھوٹی کامیابی کے مجموعہ کا نام ہے۔ جیونی کامیابی برراضی ہوجائے۔ اس کے بعد آپ بڑی کامیابی بھی صرور حاصل کرنس گے۔

مولوی لطف الله ایک معمولی شور شقه و ۱۸۰۶ میں مالوہ کے قدیم شہر دھارا نگر میں بیدا ہوئے۔ انھوں نے کسی انگریزی درس گاہ میں ایک دن بھی ہنیں بڑھ سے انگران کی خود نوشت انگریزی سوائح عمری کے ۵۰ میں لندن سے جھی ۔ مذن کے بیلشر اسمقہ ایلڈرا ایٹ ڈ کمینی نے اس کانام یہ رکھا :

Autobiography of Lutfullah: A Mohammedan Gentleman

اس کتاب سے ساتھ ایک انگریز مسٹرالیسٹ ویک کا دبیاچے شامل ہے۔ انھوں نے دیب اچہیں مصنف کی قیمح انگریزی کی تعریف کی ہے۔ انھوں نے اس پرتعجب کا اظہار کیا ہے کہ ایک ہندتانی نے برسی زبان میں اتنی ضخیم کتاب کس طرح مکھی۔

مولوی لطف اللہ نے یہ صلاحیت کیسے پیدائی کہ وہ انگریزی میں ایک ایسی کا باکھیں جوندن سے چھپے اور انگریز ادیب اس کی زبان کی تعریف کرے ،اس کارازار دو کے اس مشہور مقول میں چھپا ہوا ہے ، حقور انتحور البہت ہوجاتا ہے۔

مولوی نطف اللہ نے انگریزی زبان صرف ابنی محنت سے سکھی۔ وہ ایسے انڈیا کمبنی کے انگریز طاز موں کو ہندستانی ، فارسی اور مربئی زبا ہیں سکھاتے تھے۔ ان کے انگریز شاگر دوں کی تعدا دسوسے او پر تھی۔ انگریز وں سے تعلق کے نیچہ میں ان کے اندر انگریزی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ انھوں نے ذائی مطالعہ سے انگریزی زبان پڑھنا شروع کیا۔ اور آسٹر سال کی لگا تاریخت کے نیچہ میں اس پر پوری عارح قدرت حاصل کر لی۔ انھوں نے ابنی کتاب میں کھا ہے کہ اس آسٹر مال کی مدت میں "کوئی ایک رات ایسی ہنیں گوری جب کہ سونے سے پہلے میں نے انگریزی کے دس مفوظ مذکبے ہوں اور ڈاکر گئی کرسٹ کی قواعد کی کیا ہوں کے چند صفیے تو جہ سے پڑھ کر ذہن میں مفوظ مذکبے ہوں یہ " دس لفظ ور ڈاکر گئی کرسٹ کی معلوم ہوتے ہیں۔ گردس لفظ روز انہ کی رفت ارکو جب آسٹر سال تک بھیا دیاجا کے تو وہ ایک شخص کوغیرزبان کا ایسا ادیب بنا دیتے ہیں کہ اہل زبان جب اس کی زبان دان کا اعتراف کریں۔

## مشير كاطريقة

المس آف اندیا د ۱۸ ماری ۱۹۹۱ میں شیرے بادہ میں ایک ربورط بھی ہے۔ اس میں بنا یا گیا ہے کوئ کا نثاان کے بنا یا گیا ہے کوئ کا نثاان کے بنا یا گیا ہے کہ کوئ کا نثاان کے بنا یا گیا ہے کہ کوئ کا نثاان کے بنا یکے وہ ہمیشہ کھلے داستوں پر یا سٹرکوں پر جلتے ہیں :

Tigers hate to walk on the jungle grass for the fear of a thorn piercing their soft feet. Thus they always walk on open paths and roads.

شیراوردوک۔ منام جانور فطرت کے مدرسہ کے تربیت یا فتہ ہیں۔ وہ ہمیشہ اس طریقہ بہ جلتے ہیں جوان کے خالق نے براہِ راست طور پر انفیں تبایا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا میں ہوگا کہ شرکا فرکودہ طریقہ فطرت کا بست ہو ان کے خالق سے سیر کے لئے یہ احتیاطی طریقہ اس کی طیشت میں دکھ دیا گیا ہے۔ اور انسان کے لیے شریعت کی زبان میں ہی بات ان نفظوں میں کہی گئی کہ خدا واجد دکھ می دابی کو انتظام رکھی انسان کے لیے شریعت کی زبان میں ہی بات ان نفظوں میں کہی گئی کہ خدا واجد دکھ می دابی کو انتظام رکھی انسان کے لیے شریعت کی زبان میں ماص مصاحب کے تحت موجودہ دنیا کو بنایا ہے ، اس کی بنا پر بہاں صاف سخت کے تحت موجودہ دنیا کو بنایا ہے ، اس کی بنا پر بہاں صاف سخت کے دار جواڑیاں لاز ما اس دنیا میں دہیا گئی ان کو خوا کی سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو خوا کی سکھائے ہوئے وار مطابق اور کھلا ہوا راست اور کھلا ہوا راست اور کھلا ہوا راست اس پر ایناسفر جاری کیا جائے۔

شیر دیگلی گاس سے اعراض کرتے ہوئے جاتا ہے ، ہم کو انسانوں کے فتنہ سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سے میں کو انسانوں کے فتنہ سے اعراض کرتے ہوئے والے اسے کہ میں اور ہوئے اپنا سفر دیا ہے ۔ ہم کوچا ہیں کہ اور ایک ہوجائیں توصیر کے ذرایہ ان کے عفی ب کو نظینڈا کریں ۔ اولا کی خانہ کریا ہے نہ کہ ان کے خانہ کا شکار ہونے سے بچائیں ۔ کی ان کے عفی کو ان کے عفی کا شکار ہونے سے بچائیں ۔

" جَنَّلُ كا بادت، " جوكيركر تاب وه بزدلى نهي به بلك عين بها درى ب - اسى طرح ايك انسان ابين ساج ميں بهي طريقه اختيار كرے تو وه بزدلى نهيں مؤكا بلك عين بها درى ہوگا - اعراض كا طريقه شير كاطريقة ہے بذكر محيد لاكا طريقة -

143

خدا دندعالم کاایک ہی قانون ہے جوانسانوں سے بھی مطلوب ہے اور غیرانسانوں سے بھی۔ اور وہ ہے ناخوش گوار باتوں کونظراند از کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعیر کرنا۔

گلاب کے پیولوں کا ایک باغ ہے۔ آپ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی نوبھورت پتیاں ادر اس کے خوشبودار بیول آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کا نیٹے آپ کو لگ ماتے ہیں۔ کولگ ماتے ہیں۔ کولگ ماتے ہیں۔ کولگ ماتے ہیں۔ آپ کا ہائخ زخی ہوجا تا ہے یا آپ کے کیڑے کا نیٹوں میں بیٹس ماتے ہیں۔

اب ایک صورت یہ ہے کہ گلاب کے باغ میں کا نموں کی موجودگی کو آپ باغبان کافعسل قرار دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گلاب کے باغ میں کا نموں کی تقرب ہیں۔ اگر آپ کا نموں کی موجودگی کاسب باغبان کو مجمیں تو آپ کے اندر نفرت اور شکایت کا ذبہن ابرے گا، اور اگر آپ اس کو قانون قدرت کا نیجہ میں تو آپ کا نموں کی موجودگی کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے یہ کوشش اس کو قانون قدرت کا نیجہ مجمیں تو آپ کا نموں کی موجودگی کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ اس سے اعراض کرتے ہوئے یہ کا نموں کا ذبہن ابرے گا اور دوسری شخیص سے احتباج کا ذبہن ابرے گا اور دوسری شخیص سے تدبیر تلاش کرنے گا۔

ہندستان میں اکثریتی فرقہ کی طرف سے جو قابل شکایت باتیں پیش آتی ہیں ،ان کومسلانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے انسان کاپیداکر دہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ احتجاج کی پلیم اختیار کے تمام لکھنے ہیں۔ اس لیے وہ احتجاج کی پلیم اختیار کے تمام سکتے ہوئے ہیں۔ مگریم سراسر عبت ہے۔ یہ الیسا ہی ہے جلیے گلاب کے کانٹوں کے خلاف شور وفل کے مال دہیں گا ہے۔ گلاب کے ورفعت میں کا نے ہم حال رہیں گے ، اسی طرح انسانی سماج میں ایک سے دوسرے کو تلخ باتیں بھی صرور پیش آئیں گی۔

ان تلخ اور قابل شکایت باتوں کا عل مرسند ایک ہے۔ ان سے اعراض کرنا ، ان کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے سفر حیات پر روال دوال رہنا۔ اس قیم کے سمب جی مسائل خود خدا کے خلیق منصوبہ کا حصر ہیں ، اس لیے وہ کبی ختم نہیں ہوسکتے۔ البتہ ان کی موجودگی کو گوارا کر کے ہم اپنی زندگی کے سفر کو صرور ور میاری رکھ سکتے ہیں۔

نادان آدی ناموافق باتوں سے الجست اہے، دانشس مندا دی ناموافق باتوں سے دامن بی ایک ناموافق باتوں سے دامن بی ایک نظریں ،اس دنیا میں ناکای اور کامیابی کاراز ہے۔ یہاں الجینے کانجام ناکای ہے اور نظرانداز کرنے کا انجام کامیابی۔

111

# خون کے بجائے پانی

محمدافعنل لادی والا (۱۹۵ سال) بمبئی کے رہنے والے ہیں۔ ۱۲ فروری ۱۹ ۱۱ کی طاقات میں انفول نے اپنا ایک واقعہ بنایا۔ ۲۲ جنوری ۱۹ ۱۱ کورنگ بمون (دھوبی لاق) میں ایک کلچرل پر دگرام تھا۔ افعنل صاحب نے اس میں شرکت کی۔ ساڑھے گیارہ بجے رات کو پر پردگرام ختم ہوا۔ اس سے فارغ ہوکروہ بمبئ دی ٹی پر آئے اور ٹرین کے ذریع کر لا پہنچ ۔ اس وقت تقریبًا ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہوچیکا تھا۔ اُسین سے رہائن گاہ (ہلاؤ بل) بک تقریبًا دو کمیلوم ٹیرکا فاصلہ ہے۔ انفوں نے چا ہا کہ تقری وصلر کے ذریعہ گھر کے لیے روانہ ہوں۔ رہاؤ بل) بک تقریبًا دو کمیلوم ٹیرکو کے اس وقت ان میں ایک تقری وصلر کے ذریعہ گھر کے لیے روانہ ہوں۔ نغری وصلر کے انتظار میں وہ مرکز کر کو گئے۔ اتنے میں ایک تقری وصلر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت ان سے مین اسسی کے مذمی بیان کو تقوی کا۔ اتفاق سے مین اسسی وقت ایک مسافر سائڈ میں ہاگی اور افعنل صاحب کا پان پورا کا پور ااس کے پاؤں پر جاگرا۔

مسافرفوراً اگرا ہوگیا طیش میں آگر اس نے کہاکہ پان کھاتے ہوا درپان کھانے کہ تم ہیں۔
مگر افضل صاحب،جوالرسالہ کے ستقل قاری ہیں، انھوں نے گرم الفاظ کا جواب طینڈ ہے العن ظلسے
مگر افضل صاحب،جوالرسالہ کے ستقل قاری ہیں، انھوں نے گرم الفاظ کا جواب طینڈ ہے العن ظلسے
دیا۔ انھوں نے کہا کہ میں اپنی فلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ پان کھانا بھی غلط، اور پان کھا کر میں نے جو کچھ کیا وہ بھی
غلط۔ وہ آدی تیز ہوٹا گیا۔ مگر افضل صاحب نے اس کی اشتعال انگیز باتوں کا جواب دینے مے بجائے کہا کہ
معاف کیجے۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ می کے ساتھ کچھ بھی کر دو، اس کے بعد کہو کہ معاف کر دو۔
معاف کیجے۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ می کے ساتھ کچھ بھی کر دو، اس کے بعد کہو کہ معاف کر دو۔

افضل ما حب نے کہا کہ بھائی میں رسمی معافی نہیں مانگ رہا ہوں۔ میں دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔

اب آپ مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ کے پاؤں دھوؤں۔ افضل صاحب نے جب پاؤں دھوزی بات کہی تو آدمی کچھ نرم بڑا کچھ اور باتوں کے بعد آخر کاروہ راضی ہوا کہ افضل صاحب اس کاپاؤں دھو ویں۔ قریب ہی ایک جو اور باتوں کے بعد آخر کاروہ راضی ہوا کہ افضل صاحب اس کاپاؤں دھو ویں۔ قریب ہی ایک گلاس پائی دینا "

می ایک جا ئے وغیب دہ کا ہول تھا۔ افضل صاحب فوراً اس کے پاس گئے اور کہا کہ " بچیا ، ایک گلاس پائی دینا "

وضل صاحب گلاس لے کر آئے تو آدمی بالکل ٹھنڈ ا ہو چکا تھا۔ اسس نے کہا کہ مجمود دیجئے ، میں خود ا پنے باتھ سے دھولیت ہوں۔

ہ ھے و ویک ہوں۔ ادمی نے اپنے ہاتھ بیں گلاس ہے کر دھویا۔ایک گلاس سے پوری صفائ نہیں ہوئی توافعال صاحب دوڑ کر گئے اور ایک گلاس مزید پانی ہے آئے۔یہاں تک کہ اس کا پاؤں پوری طرح صاف ہوگیا۔یہ واقعہ 145 ربلو سے آمین کے باہر پین آیا گفتگو کے دوران افعنل صاحب نے اس آ دمی سے کہا: بھائی صاحب،آپ نو سمیم" ہیں، اگر آپ "کاف" ہوتے تب بھی مجھے بہی کوناتھا، کیوں کہ اسلام نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے ۔ بہن کروہ آ دمی افعنل صاحب سے لیٹ گیا۔اس نے کہا کہ بھائی صاحب، یس کاف ہی ہوں۔اور آ ب جیسا مسلمان مجھے اپنی زندگی ہیں بہی بار الما ہے۔ اور اگر دوسر سے مسلمان بھی آپ جیسے ہو جا ہیں تو سارا جھر الحرم ہو جائے۔

اب ده آدمی بالکل بدل گیا۔ پہلے اس کے اندر خصر اور انتقام ہواک اٹھا تھا۔ اب وہ شرمت دہ ہوکر افضان ما حب سے کہنے لگا کہ بھائی ، نجو کو معاف کرنا۔ آپ کو میں نے بڑی تکلیف دی۔ میری وجہ سے آپ کو بیانی لانا پڑا۔ آپ کا تقری وحبیل بھی چیوٹ گیا۔ افضل صاحب نے کہا کہ مجو کو شرمندہ نزیجے ۔ اس معاملہ میں اصل فاطلی تومیری تھی۔ اور میں جو پانی لایا ، وہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا۔ واقعہ کے شروع میں جو ا دمی دوسر سے کطلی تومیری تھی۔ اور میں جو پانی لایا ، وہ خود اپنی غلطی مان کرشرمندہ ہوگیا اور معانی مانگنے لگا۔

جب بیردا قعربین آیا، اس وقت بمبئی کے علاقہ ہوگینٹوری بن زبردست فرقہ واراز کشیدگی موجودی۔
یمنقام کولا سے تقریب اواکیلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ ان حالات میں اگر افعنل صاحب اشتعال کے جواب بیں
اشتعال کا انداز اختیار کرتے تو وہی ہوتا جواس طرح کے مواقع پر دوسری بہت ہی جگہوں ہیں ہو چکا ہے۔
یعنی فرقہ وارانہ فساد اور جان و مال کی تبا ہی۔ اس کے بعد شاید ابسا ہوتا کہ افعنل صاحب فدانخوار ترگر
بینی خرقہ وارانہ فساد اور جان و مال کی تبا ہی۔ اس کے بعد شاید ابسا ہوتا کہ افعنل صاحب فدانخوار برگر براہ کے بجائے اسپتال لے جائے جاتے اور علاقہ میں ہند وسلم فساد برپا ہوکر سکیرا وں فاندانوں کوبر باد
کر دیستا۔

افعنل صاحب نے ہوا قعر بتانے کے بعد کہا: اس وقت مجھے الرسال کی بت یا رائی۔ بالرسال کے موقع پڑشتعل ہونے سے بچگیا، اور نتیجہ گا اس کے برے انجا سے بھی میرے گلاس بریا نی نے سے بچراوں لوگوں کو اس بھیا نک انجام سے بچالیا کہ ان کا نون سڑکوں پر بہایا جائے۔ ایک قیم کے الفاظ بول کر آپ آدمی کے ذہن کو غصر کا تنور بنا سکتے ہیں۔ اور دوس قے مہایا جائے۔ ایک قیم کے الفاظ بول کر آدمی کے بوئے غصر کو طور اگر سکتے ہیں۔ الفاظ بول کر آدمی کے بوئے فصر کو طور الرکے اپنے اور پر ہے کہ وہ دونوں یں سے س جیسے نکا اپنے بلے برون کا کام مجی۔ یہ بو کے والے کے اپنے اور پر ہے کہ وہ دونوں یں سے س جیسے نکا اپنے بلے انتخاب کرتا ہے۔

#### آسان ص

الطاف حسين عالى بانى بى (سام ١٩١١ - ١٨) ايك انقلابى ذى كارى كف المعول نے اردوا دب میں اصلاح کی تحریک چلائی۔ انھوں نے قدیم اردوشاعری پرسخت تنقید کی ۔انھوں نے کہاکہ اردوشاعری مبالغہ اور عشق و ماشقی اور فرضی خیال آدا فی کامجوعہ ہے ۔ اس کے بجائے اس كو بامتصدر شاعرى مونا جاسيد - اس كاليك منون الخول في فود " مسكس " كي صورت بي بيش كيا -مال کی یہ تقیدان لوگوں کو بہت بری ملی جواردوست عری پر نازکر تے بقے اور اس کو ایسے لیے فخربنائے ہوئے تھے۔ بنانچہ مالی کے خلاف نہایت نازیباتسم کے مصامین شائع ہوناسٹر وع ہوئے۔ مكھنوكا اخب ر" اودھ بنج " اكثر نہايت برے اندازيں ان كے خلامت مكھا اور اكس كا عنوان

إن الفاظ مين قائم كرتا:

ابتر ہارے حملوں سے حالی کا حال ہے۔ میدانِ بان بیت کی طرح بائمال ہے مالى نے ان بے ہو دہ مخالفتوں كاكوئى جواسيہ نہيں ديا۔ وہ خاموستى كے ساتھ ايناكام كرتے رہے ۔ آخر كار چندك كے بعد وہ لوگ تفك كر جيب موسكيے كسى نے مالى سے سوال كيا كراب ك مخالفين كيسے فاموش موكيد اس كے جواب ميں حالى نے كسى كانام بيد بغيريشعركا: كب بوجية موكيوں كرسب كمة جيس موكيب سبكي كرسب الفول نے يرسم نے دم مذ ما را جو بی مخالفتوں کا سب سے زیا دہ آسان اور کارگر جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب مذد با جائے۔ جمونی مخالفت ہمیشہ بے بنیا دہوت ہے۔ اس کے لیے مفدر ہوتا ہے کہ وہ اسے ای فرویرے الی مخالفت کا جواب دینا گویا اس کی مرست عمر میں اصافہ کو ناہے۔اگرادی صرکرنے توبے جرا درخت کی طرح ایک۔۔ روز وہ اسپنے آپ گریٹے ہے گی۔ وہ کہمی دیرتک خدا

کى زمین پرست ائم نہیں رہ سکتی ۔

جوط کاسب سے بڑا قاتل وقت ہے۔ آپ آنے والے وقت کا انتظار کیجئے۔ اور اس كي بعد آب د كيمين كے كه وقت نے اس فتذكو زيا ده كا مل طور ير بلاك كرديا ہے جس كو أي مرف ناتف طورير الماكس كرف كى ندبر كرر مصعف - اس تدبیر کاتعلق کسی ایک معاملہ سے نہیں ۔ جس معاملہ میں بھی خاموش انتظار کی یہ تدہیسے ر اختیار کی جائے گی ، آخر کا روہ کارگر ثابت ہو گی ۔

کچی عیسا یوں نے دہل کے بلوں اور دیواروں پر کالے رنگ سے انگریزی میں یہ نفرہ نکھ دیا کہ مسیح جلداً نے والے ہیں (Jesus is coming soon) جلداً نے والے ہیں (Jesus is coming soon) جلداً نے والے ہیں (to become Hindu) ہیدا ہوا ۔ انھوں نے مذکورہ فقرہ کے ایک ہر جگہ یہ الفاظ لکھ دیسے کہ ہندو بینے کے لیے (to become Hindu) جملہ کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ ٹر ہے لکھے ہندووں کا فعل نہیں تھا کیوں کہ انگریزی کے اعتباد سے صبحے جملہ یوں ہوگا:

To become a Hindu

اسی قسم کا واقعہ اگر کسی شہر میں مسلانوں کے ساتھ بیش آتا تو فوراً کچرسطی قسم کے لوگ بر کہنا نٹروع کردیتے کہ یہ نو ہین رسول ہے۔ یہ مسلانوں کی دل آزاری ہے ، یہ ہماری تی غیرت کوجی بنج ہے۔ اس کے بعد کچر مسلم نوجوان مشتعل ہو کر جوابی کا دروائی کرتے اور پھر شہر کے اندر ہندومسلم فیا د ہوجا تا۔ اب نام ہہا د مسلم لیڈر بیانات وسے کر انتظام بر کا تکم ابن ثابت کرتے ۔ ریلیف فیڈ کھول کر کچے لوگ تی فدمات کا کریڈ طلع مسلم لیڈر بیانات وسے کر انتظام بر کا تکم اردوا فرایات میں گرما گرم سرخی اس چھپتیں جس کے نتیجہ میں ان کی مسلم ان کی اردوا فرایات میں گرما گرم سرخی اس چھپتیں جس کے نتیجہ میں ان کی حصہ میں اس کے سوا کچے اور درائی کا کہ ان کی حصہ میں اس کے سوا کچے اور درائی کا کہ ان کی حصہ میں اس کے سوا کچے اور درائی کا کہ ان کی دریا دی ہیں مزید اعذا فر ہوجائے ۔

مگرعیسائیول نے اس" استعال انگیز کارروائی "کاکوئی نوٹس نہیں لیا- نیچہ یہ ہواکہ یہ واقعہ مصن ایک بے داقعہ (non-event) بن کررہ گیا۔

۱۹ فروری ۱۹۹ کی صبح کو میں او برائے ہولل دنئ دہی کے پاس فلائی اور پر کھڑا ہوا اس کی دیواروں پر مینظر دیکھ دہا ہے ۔ بیل کے دونوں طرف کی کشا دہ سڑکٹ پر سواریاں تیزی سے گزر دہی تھیں۔ کسی کو بجی یہ فرصت مذہبی کہ وہ کھر کر بیل کے دونوں طرف کی کشا دہ سڑکٹ پر سواریاں تیزی سے گزر دہی تھیں۔ کسی کو بجی یہ فرضت مذہبی الفاظ کو بڑھے۔ یہ الفاظ کو بڑھے۔ یہ الفاظ کی دیواروں پر ناقابل انتفات نشان منظم کے طور پر صرف اس بات کے منتظم کے کہ بارشس کا پائی اور ہواؤں کا جھونکا ان کو مٹا دے ، اس سے بہلے کہ کوئ از قبول کرے۔

جو" استنقال انگیزی" اتن بے حقیقت ہو ، اس پر جولوگ مستنقل ہو کو ضاد کے اسباب پیدا کرتے ۔ ہیں وہ بلامت بہتمام نا دانوں سے زیادہ نا دان ہیں ۔ 148 جیفرسن (Thomas Tefferson) امر کمیکاتیسرا صدر تفا و و ۱۸۲ می این بیدا بواادر ۱۸۲۷ میل این بیدا بواادر ۱۸۲۷ میل است کی است کا ۱۸۰۹ میل است کا بازی و ۱۸۰۹ میل است کا بازی اور ابر ککا سیست زبانی ، فرانسیسی ، اسینی ، اطالوی اور ابر ککا سیست زبانی جانتا سخا مورضین اس که بارے میں کھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کا صاحب علم آدمی محقا :

He was an extraordinary learned man (10/130).

اس نے اپنی طویل عمر میں فلسفہ اور سائنس سے لے کر ندمہب تک تقریب تمام علوم کا گہرامطالد کیا۔ اُنز عمر میں اُس نے یہ کوششش کی کہ وہ انجیل کا تجزیہ کرے اور یہ عسلوم کرے کہ حضرت مسیح نے واقعۃ کیا کہا تھا اور بیان کرنے والوں نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا :

He attempted an analysis of the New Testament in order to discover what Jesus really said as distinguished from what he was reported to have said.

جیفرس نے آخر عربی یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرینے کے بعد اس کی قرر چوکتبہ لگاجائے اس بی یہ نہ کھاجائے اس بی یہ نہ کھاجائے کہ وہ ورجینیا یونیورسٹی کا بانی تھا۔ جنانچہ اس کی وصیت نہ لکھاجائے کہ وہ ورجینیا یونیورسٹی کا بانی تھا۔ جنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اس کی قب رہے (Monticello) ہر جو کتبہ لگا ہوا ہے اسس بیں یہ الغاظ درج ہیں:

Here was buried Thomas Jefferson..... father of the University of Verginia (10/131).

حقیقت یہ کہ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ جولوگ علم کی اہمیت کو جان لیں ،ان کو امریکہ
کی صدارت بھی ہیج معلوم ہوگ ۔
علم سب سے بڑی دولت ہے۔ علم ہی وہ واحد جب جس سے آدمی کھی نہیں اکتانا،
علم سب سے بڑی دولت ہے۔ علم ہر معاملہ میں کار آمد ہے۔ وہ ہر میدان میں کامیانی کا زینہ
جس کی حدیقی کس کے لیے نہیں آتی ۔ علم ہر معاملہ میں کار آمد ہے۔ وہ ہر میدان میں کامیانی کا زینہ
ہے۔ علم سے آدمی کو وہ شعور ملت ہے جس سے وہ د نیا کو جائے۔ جس سے وہ باتوں کوان ک
گھران تک سمجر سکے۔ علم ایسا سے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔
گھران تک سمجر سکے۔ علم ایسا سے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔

علم ہر قبم کی ترتی کاراز ہے ، فرد سے لیے بھی اور نوم سے بلے بھی ، جس سے پاس علم ہواس سے پاس گویا ہر چبیب زموجود ہے ۔

جناب عبدالرحمن انتوسے (بیرسٹرایٹ لا ، اور سابق چیف منسٹر مہاراشٹر ) نے ۵ فروری ۱۹۸۷ کی ملاقات میں ایک واقعہ بتایا۔ غالبًا م ۱۹۷۵ کی بات ہے۔ اس وقت وہ سندن کی کونسل آف لیگل ایج کیشن میں قانون کے طالب علم سخے۔ ایک تکجر کے دوران ایک قانونی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے انگریز پروفیسرنے انھیں یہ واقعہ سنایا تھا۔

پروفیسر نے بتایا کہ ایک بڑا صنعتی کا رخانہ چلتے چلتے اچانک بند ہوگیا۔ کا رخانہ کے انجنیر اس کو دوبارہ چلانے کی کوسٹ شیس کا میاب نہ ہوسکے ۔ آخرایک بڑے اکببرٹ کو بلایا گیا۔ وہ آیا تواس نے کارخانہ کا ایک راونڈ لیا۔ اس نے اس کی متنین دیکھیں۔ اس کے بعدوہ ایک جبگہ رک گیا۔ اس نے کارخانہ کا ایک متحور الے آو ۔ مخور الایا گیا تواس نے ایک متحام پر محصور اے او ۔ مخور الایا گیا تواس نے ایک متحام پر محصور اے او ۔ مخور الایا گیا تواس نے ایک متحام پر محصور اے سے مارا۔ اس کے بعدمتین حرکت میں آگئ اور کا رخانہ یطنے لگا۔

مذکوره اکبیرٹ نے واپس جاکر ایک سو پونڈ کا بل بھیج دیا۔ کارخانہ کے بنجرکو یہ بل بہت زیادہ معلوم ہوا۔ اس نے ایک برط کے نام اجنے خط میں لکھا کہ آ ب نے تو کوئی کام کیا نہیں ، یہاں آگر آپ نے صرف ایک محقورًا مار دیا۔ اس کے بیے ایک سو پونڈ کا بل ہماری ہج میں نہیں آیا. براہ کرم آپ ہمارے نمائندہ کو مزید اور زیادہ بہتر تفضیلات عطافر مائیں:

Please furnish my client with further and better particulars.

اس کے جواب میں مذکورہ اکسپرٹ نے لکھاکہ میں نے جوبل روانہ کیا تھا وہ بالکال سیح ۔ سے ، اصل یہ ہے کہ ۹۹ پونڈ اور ۱۹ شانگ تویہ جانے کے بیے ہیں کہ مثین میں غلطی کیاہے اور کہاں ہے ، اور ایک شیقوڑ الٹھاکر مارنے کے بیے ؛

£ 99.19 to diagnose the disease and one shilling to pick up the hammer and to strike at the right spot.

اس دنیا میں سبسے زیادہ قیمت علم کی ہے۔ سومیں ایک اگر محنت کی قیمت ہوتو سو میں ننا نوسے علم کی قیمت قرار پائے گی ۔ 150

# محرومی کے بعد بھی

سموئل شلر (Samuel Butler) انیسویں صدی کامشہور انگریزمصنف ہے۔اس نے لکھا ہے کہ ذیدگی اس فن کا نام ہے کہ ناکا فی مقدمات سے کا فی نتائج اخذ کیے جائیں :

Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficent premises.

He faced adversity with the determination to wring success out of failure.

دنیا میں ایک طوف انسان ہے جودوسرے انسان کے لیے مشکلات پیداکر تاہے۔ دوسری طرف خدا کا نظام ہے جس نے ہرشکل کے ساتھ اس کا حل بھی رکھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں انسانی مشکلات پرتوکونا یخی رکھتا تو ہے کہ آدمی نے انسان کے عمل کو دیکھ شکا کے کہ آدمی نے انسان کے عمل کو دیکھ شکا کے میں گئے جاتا ۔ شکایت کریے کے وہ اس کو استعال کرنے میں لگ جاتا ۔ 151

اس دنیا بیں ہرنا کامی کے بعد ایک نئ کامیا بی کاامرکان اُ دمی سے لیے بانی رہتا ہے مِنرورت صرف یہ ہے کہ آدمی اس امکان کو استعال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو کامیاب بنالے \_

الرساله ( دسمبر ۱۹۸۸) میں کناڈا کے کھلاڑی بن جانسن (Ben Johnson) کا تھہ جیب بیکا ہے۔ دولیکے عالمی مقابلہ میں اس نے اول درجہ کی کامیا بی حاصل کی۔ مگرا گلے ہی دن اس کا جیتا ہوا گولڑمیل اس سے جیبن لیا گیا۔ مزید اس کے بارہ میں یہ سخت فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس ان کے کھیل کے مقابلوں میں حصہ نہ لے سکے گا۔ بن جانسن کے لیے یہ اس کی زمدگی کا شدید ترین حادثہ تھا۔ تا ہم اس نے " ظالم جوں "کے خلاف احتجاج میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے از سرنو ابنی تیاری کا منصوبہ بنایا۔

اللی کے شیلی وزن نیسٹ ورک نے نومبر ۱۹۸۸ میں بن جانسن کا ایک باتصویر انٹرویواکس کی رہائش گاہ (ٹورانٹو) پر لیا جس کی تفصیل اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ ٹائمس آف انڈ با ۲۹ نومبر ۱۹۸۸ میں شائع ہوئی ہے۔ ٹائمس آف انڈ با ۲۹ نومبر ۱۹۸۸ میں شائع ہوئی ہے۔ ٹائمس آف انڈ با ۲۹ نومبر کا ۱۹۸۸ میں میاکہ اعتمال انکا کا مطابق ایک سومیٹر دوڑ کے عالمی جمیدن بن جانسن نے ٹیلی وڈن کیرہ کے سامنے روتے ہوئے کہاکہ انعقوں نے جان ہوجہ کر کھیل کے اصولوں کی کوئی نمالا ف ورزی نہیں کی ۔ تاہم وہ اپنی تیاری جاری کی کہاکہ انعقوں نے جان ہوجہ کر کھیل کے اصولوں کی کوئی نمالاف ورزی نہیں گی ۔ تاہم وہ اپنی تیاری جاری کا خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ بارسلونہ (اسبین) میں ۱۹۹۲ میں ہونے والے او لمبیک کھیلوں میں واپس آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انعوں نے کہاکہ ان کا عالمی دیکارڈ لڑیک پر ساا سال کی مسلس مونت کا نتیجہ تھا۔ لظاہر وہ بہت افسر دہ دکھا تی درہے تھے سیول او لمبیک کے بعد بیش آنے والے مشکل لمحان کا فکر نے کہاکہ شروئے کہ کوئی واپس آنے کہاکہ شروئے کہاکہ ان کا عالمی دوئے ہے۔ انٹرویو لینے والے مسئر گیائی ممونی پر قابو نہیں پاسک تھے۔ کہاکہ شروئی کوئی ہوئی کی بات بین سیکوں پر قابو نہیں باسلے کے کہاکہ شروئی گا کہ میراکام مرف دوٹرنا ہے۔ بیسٹے دہنے کی بات بیں سوچ بھی نہیں سکتا ،میری کررہے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ مراکام مرف دوٹرنا ہے۔ بیسٹے دہنے کی بات بیں سوچ بھی نہیں سکتا ،میری کررہے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ مراکام مرف دوٹرنا ہے۔ بیسٹے دہنے کی بات بیں سوچ بھی نہیں سکتا ،میری

They have taken away my gold medal, not my speed.

خوامش سے كميں دوباره معتابله ميں حصدول ، انھول نے ميراسونے كاتم فه مجسے لياہے مذكر ميرى دفار :

چھیننے والا ہمیشہ آپ کی کوئی جیز چینتاہے مذکہ خود آپ کو۔ آپ کا وجود اپنی پوری صلاحیتوں کے سامھ ہیم بھی آپ کو حاصل رہتاہے۔ اس حاصل مشدہ متاع کو استعال کیجئے ، اور سجر ہر محروی کے بعد آپ اپنی ایک نئی تاریخ بہنا سکتے ہیں۔ اس

# مشتعل نه سجيح

ہندتان ہیں سب سے زیادہ شرگر کے جنگل ہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کے بیے بہت برا کھٹا اور سبال کے بیاب بیاں میں سب سے زیادہ شرگر کے جنگل ہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کے بیاب کے جن کو معدی کے آغاز ہیں یہاں کی بیا گیا ہے۔ بیبیویں صدی کے آغاز ہیں یہاں کی بیل ہے کہ کہ تعداد میں شیر پائے جاتے ہے میگر متی کہ 19 کی گنتی کے مطابق ، اب وہاں ۲۸۰ شیر ہیں۔ ان شیروں کی وخطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ طائمس آف انڈیا (۲۲ اگست ۱۹۹۰) کی ایک ربور طب میں بتایا گیا ہے کہ پچھپے دوبرسوں میں ان شیروں نے مطاقہ کے 11 وقوی مارڈا لے اور سما آومیوں کو زخی کیا۔ میں بتایا گیا ہے کہ پچھپے دوبرسوں میں ان شیروں نے مطاقہ کے 11 وہ مقرر کیا گیا تاکہ وہ صورت مال کے بعد میں ایک طبی کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ صورت مال کے بارہ میں کھوں نے تعدیہ بتایا ہے کہ شیروں نے اگر جبہت سے انسانوں کو نقصان بینچا یا اور ان بر حملے کیے۔ مگر بر جملے محف شیروں کی درندگی کی بنا پر نہ تھے۔ رسیر چ کرنے والوں نے انسان کے اور پشیر کے اکثر حملوں کا سبب اشتعال انگیزی کو قرار دیا ہے :

The researchers have attributed most of the lion attacks on human to provocations of the animals.

شیرایک خوں خوار در ندہ ہے۔ وہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مگر شیرا پنی ساری درندگ کے با وجو د اپنی فطرت کے ماتحت رہتا ہے۔ اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کے بغیر کسی انسان کے اوپر حملہ نز کر ہے۔

یقدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جویہ بتاتی ہے کہ ورندہ انسانوں "کے ظلم سے کس طرح بچاجائے۔ درندہ انسان کے ظلم سے بچنے کی واحد یقینی تدبیر یہ ہے کہ اس کو اس کی فطرت کی ماتحی میں رہنے دیا جائے۔ اشتعال دلانے سے پہلے ہرانسان اپنی فطرت کے زیرحکم رہتا ہے۔ اور اشتعال دلانے کے بعد ہراوی اپنی فطرت کے حکم سے باہراً جاتا ہے۔ گویا فطرت خود ہراوی کو ظلم و فساو سے دلانے کے بعد ہراوی اپنی فطرت کے حکم سے باہراً جاتا ہے۔ گویا فطرت خود ہراوی کو فظلم و فساو سے روکے ہوئے ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو جو ابی کار روائی کرنے کی کیا صرورت ۔
مشتعل ہونے سے پہلے شیرا کی بے ضروحیوان ہے۔ شینتعل ہونے کے بعد شیرا کی مردم خور حیوان بن جاتا ہے۔ گویا کہ میشتعل در کھیے ، اور بجراً پ اس کے نقصان سے مفوظ رہیں گے۔
میر کوشتعل در کھیے ، اور بجراً پ اس کے نقصان سے مفوظ رہیں گے۔

نرمی اور جمل کوئی بزدلی کی بات نہیں ، بیزندگی کا ایک اہم اصول ہے جو خود خالق فطرت نے تھام مخلوقات کوسکھا باہے۔

عربی کاایک مثل ہے: السّماح دِساح - بعن معاملات میں زی اور وسعتِ ظرف کا طریقہ ہمیشہ مغید ہوتا ہے۔

یمثل انسانی بحربات سے بی ہے۔ انسان نے ہزاروں برسس کے دوران دونوں قسم کا تجربہ کیا۔ زم رویہ کابھی اور سخت رویہ کا بھی ۔ آخر کا ریجربات سے ثابت ہوا کہ سخت رویہ الٹانیتجہ بیداکر تاہے ، اس کے معت بلرمیں زم رویہ ایسانیتجہ بیداکر تاہے جو آب کے لیے مفید ہو۔ بیداکر تاہے جو آب کے لیے مفید ہو۔ ریلوے ائیشن پر دوادی جل رہے ۔ ایک آدمی آرگی تھا، دور۔ را آدمی بیجے بیجے والے کے ہاتھ میں ایک بڑا بھی متحا۔ ییزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بحس اگلے آدمی کے باؤں والے کے ہاتھ میں ایک بڑا بھی محا۔ ییزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بحس اگلے آدمی کے باؤں

سے مکراگیا۔ وہ ہلیط من ارم پر گر رِا۔

بیجے والا آدمی فوراً عظم کیا اور شرمندگی کے ساتھ بولاکہ مجھے معاف کیجیئے (Excuse me) میکھیے والا آدمی فوراً عظم کیا اور کشرمندگی کے ساتھ بولاکہ مجھے معاف کی حرج نہیں (O.K.) اور ایک والے آدمی نے این میزل کی طوف روان ہوگئے۔

دوسسری صورت بر بے کہ اس قسم کی کوئی ناخوش گوارصورت بیش آئے تو دونوں بگڑھائیں۔
ایک کے کہتم اندھ ہو۔ دوسسر اکمے کہتم بدئمیز ہو، تم کو بولٹ انہیں آتا۔ وغیرہ ۔ اگر ایسے موقع پر دونوں اس قسم کی بول است بڑھ گی۔ یہاں تک کہ دونوں لڑ بڑیں گے۔ یہا اگران کے جسم پرمٹی لگ گئی متی تو اب ان کے جسم پرمٹی لگ گئی متی تو اب ان کے جسم سے خون ہے گا۔ یہا اگران کے بھے سے تو اب ان کی جہراں توڑی جائیں گی ۔

نواه گریلوزندگی کامعالمہ ہویا گھرکے باہر کامعالمہ ہو۔ خواہ ایک قوم کے افراد کا بھگڑا مویا دو قوموں کے است راد کا جھگڑا۔ ہر جگہ نرم روی اور عالی طب رفی سے مسلے ضم ہوتے ہیں اور اس کے رعکس رویہ اخت بیار کرنے سے مسئلے اور بڑھ جلتے ہیں۔

زم روی کاطریقہ گویا آگ پر پانی ڈالناہے ، اور شدت کاطریقہ گویا آگ پر بطرول ڈالنا - پہلاطریقہ آگ کو بجما تا ہے اور دوسے راطریقہ آگ کومزید بھڑکا دیتاہے ۔ 154

## ثنمن میں دوست

دُا کِٹرسے پدعبداللطیف ( ۱۹۶۱ - ۱۸۹۱) کرلول ( دکن ) میں پیدا ہوئے۔ وہ اینے انگریزی ترجمهٔ قرآن اور دوسری خدمات کی وجهسے کافی مشہور ہیں۔ وہ مقامی افی اسکول میں ایسے والد ى اطلاع كے بغيرداخل موكيسے والدكو الكريز اور الكريزى تعليم سے سخت نفرت مقى ان كومعلوم ہوا تو عضہ ہوگیے اور درشت ہے میں پوجھا کہ انگریزی ٹر*ھ کر کی*ا کرنے گا۔ دبلے بینکے ، پست قامت المريخ اب ديا: انگريزي پاه کرقرآن کا ترجمه انگريزي زبان بين کرول گا. ١٩١٥ مين انھوں نے فی اے کا امتحان امتیا زکے ساتھ یاس کیا۔ ۱۹۲۰ میں جامعہ عثمانیہ حیدر آبا دمیں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۲ میں ان کے بیے نیا تعلیمی موقع پیدا ہوا جب کہ جامعہ عثمانیہ کے چاراستا دوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پورپ سمیناطے پایا اور ان کے لیے ریاست کی طرف سے ۳۰ ہزاد روپے کا بلاسودی قرض نظور كباكر ان مي سے ايك سيدعبداللطيف بھي تھے ۔

ندن بہنچ کروہ و ہاں بی اے دآنز) میں داخلہ لیناچا متے تھے۔ مگر کنگس کالج کے صدر تسعید انگریزی اور دوسرے انگریزاسا تذہ آپ کی صلاحت سے اس درج متاثر ہوئے کہ آپ کو بی اے اور ایم اے سے متنی کرتے ہوئے براہ راست بی ایج دی کرنے کی اجازت دے دی آپ کے مقالہ کاعوان « اردو ا دب پرانگریزی ا دب کے اثرات » طے یا یا۔ مقالہ کی تیاری کی مت تین سے ال مقرر کی گئی متی یگر آپ نے دوسال ہی میں بی ایج ڈی کے مقالہ کی تکمیل کرلی کنگس کالج کے ذمہ داروں نے اس کومنظور كرتة بوئے واكٹريٹ كاسنى قراد ديا۔ ريدع واللطيف مقردہ مدت سے ايک سال بيلے واكٹر بوكر حدد آباد وابس آيكيه. يهال آپ كوفورًا جامعه عثمانيه كاپروفليسر بن دياگيا- ١ انجن ، از حن الدين احمد ا فی ایے ایسس )

۱۹۲۲ میں انگریز کومسلانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجاجا تا سقا۔ گراسی دشمن نے مسلان طالبھم کے ساتھ فیامنی کا وہ معاملہ کیا جس کی مثال مسلم اداروں میں بھی مشکل سے ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ « شمن انسان سے اندر بھی « دوست انسان » موجود ہو تاہے۔ گر اس دوست انسان کو وہی لوگ پاتے ہیں جو دوستی اور دشمنی سے اوپر اللہ کر انسانوں سے معاملہ کرنا جانتے ہوں ۔

عام مزاج یہ ہے کہ لوگ اپنوں کو اپن اور فیروں کو غیر سمجھتے ہیں۔ مگر کھلے دل والے انسان کے لیے ہرایک اس کا اپن اے ، کوئی اس کا غیر نہیں۔

سوامی رام تیری ۱۹۰۶ - ۱۹۷۱) نهایت قابل آدمی سخته - ان کاایک بهت بامعی قول به: زندگی کے سب دروازول پر تکھا ہوا ہو تاہے "کھینچو" گراکڑ ہم اسے "دھکا" دینا شروع کر دیتے ہیں۔

سوامی رام نیر کو روانی کے ساتھ انگریزی بوسے تھے۔ وہ دھرم کے پرچار کے لیے ۱۹۰۳ میں امریکی گئے۔ ان کا جہاز سان فرانسسکو کے سمندری ساحل پر ننگرانداز ہوا۔ وہ انرے توایک امریکی ازراہ تعارف ان کے قریب آیا۔ اس کے بعد جوگفتگو ہوئی وہ یہ تھی:
" آپ کا سامان کہاں ہے " امریکی نے یوجھا۔

" میراسامان بس مہی ہے " سوامی رام تربط نے جواب دیا۔

" ایناروییه ببیسه آپ کهال رکھتے ہیں "

" ميرے ياس روبيہ بيب ہے ہى نہيں "

" كيرآب كاكام كيس جلاآب "

" میں سب سے بیار کرتا ہوں ، بس اسی سے میراسب کا م چل جا تاہے "

" توامريكه مين آب كاكونى دوست مزور بوگا "

م بال ایک دوست سے اور وہ دوست یہ سے "

سوامی دام تر رحت یہ کہا اور اپنے دونوں بازو امرکی شخص کے گلے میں ڈال دیسے۔ امرکی ان کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعدوہ امرکی ان کا اتنا گہرا دوست بن گیا کہ وہ انحیس اجنے گھر ہے گیا اور سوامی رام تیر کھ جب کک امریکہ میں رہے وہ برابران کے ساتھ رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ حتی کہ وہ ان کا شاگر دبن گیا۔

اس دنیا میں مجت سب سے برلای طاقت ہے۔ مجت کے ذریعہ آب اپنے مخالف کو حصک کے ذریعہ آب اپنے مخالف کو حصک سکتے ہیں۔ بشرطیکہ آپ کی محبت ہوا وہ دکھا وے اور نمائش کے بیے نہ ہو۔

156

موہن سنگھ اوبرائے ۱۹۰ گست ۱۹۰۰ کو جھیلم کے ایک گاؤں میں پیلاہوئے ۔ ان کے باپ پٹا ورمیں ٹھیکہ داری کا کام کرتے تھے ۔ مگر مسٹر اوبرائے ابھی صرف جھے مہینے کے کھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہوگی ۔ باپ کے مرنے کے بعد مسٹر اوبرائے بے وسیلہ ہو کورہ کیے ۔ بڑی شکلوں سے انھوں نے سرگو دھا سے میٹرک کیا اور لا ہور سے انٹر میٹر بیٹ کا امتحان پاس کیا ۔ اس کے بعد مالی وشواری کی بنایر وہ تعلیم جاری نزر کھ سکے ۔

مطراورائے نے اپنی زندگی کے حالات کھے ہیں جو ٹائمس آف انڈیا کے سندے ایڈیشن رسار اگست ، ۹۹) میں چھپے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹر میڈیٹ کے بعد جب میں نے دیجھ کہ اب میں مزید تعلیم حاصل نہیں کرسکتا تو یہ میری زندگی میں بڑی تشویش کا کمی تھا۔ کیوں کہ میں نے محسوس کیا کہ موجودہ تعلیمی لیا قت کے ذریعہ میں کوئی سروسس حاصل نہیں کرسکتا ؛

This was a moment of anxiety in my life as I realised that my qualifications would not get me a job.

روس سے محروی انھیں برنس کے میدان میں ہے گئی۔ یہ کاروباری جدوجہد کی ایک لمبی کہانی ہے جس کو مذکورہ اخبار میں دیھا جاسکتا ہے۔ نطاصہ یہ کہ ۱۹ میں وہ معمولی طور پرایک ہوٹل کے کام میں شریک ہوئے۔ ۱۹ میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو وہ کلکتہ میں اپنی ہوٹلی شروع کو چکے سے ۔ ان کاکام طرحتار ہا۔ یہاں تک کہ آج وہ ایک "ہوٹلی ایمپ ٹر" کے مالک ہیں۔ ہندستان کے اکثر طرے شہروں میں ان کے ہوٹل " اور النے مکے نام سے مت کئم ہیں۔ ہن ۔ اس کے علاوہ سنگا پور ، سعودی عرب ، سری لنکا ، میپال ، سیلیج ، مصر اور افر لیقہ میں ان کے بوٹل " میں ان کے علاوہ سنگا پور ، سعودی عرب ، سری لنکا ، میپال ، سیلیج ، مصر اور افر لیقہ میں ان کے بوٹل ۔ اس کے علاوہ کا کامیا بی کے ساتھ جیل رہے ہیں۔

مر اوبرائے کو سروس کے میدان میں جگہ نہیں کی تو اکفول نے برنس کے میدان میں اس سے زیا دہ بڑی جگہ ابیت بیے حاصل کرلی۔ میں موجودہ دست میں کامیا بی کاسب سے بڑا داز ہے۔ یہاں کامیاب دہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اکھنے کی صلاحیت کا نبوت دسے سکے۔ 157

的 100 年 100 年 100 年 100 日 100

اگرایک مبدان پس آپ کومواقع نه لمیس تو دوسر سے مبدان پس محنت تروع کردیکئے۔ عین ممکن ہے کہ آپ دوسر سے مبدان پس بھر بیدان بیس وہ سب کچھ پالیں جس کی امید آپ پہلے مبدان بیس ہوئے ہے ۔ و کے تقے ، و کُرسالم علی (۱۸۹۱–۱۸۹۱) کوعلم طبور (Ornithology) میں غرمعولی معت م طاب نیاز نے مہدستان نے ان کو پدا بھوشن کا خطاب دیا۔ برطانیہ نے ان کو کولڈ میڈل سے نوازا۔ ہالینڈ نے ان کو گولڈن آرک عطاکی۔ عسالمی ادارہ واکملڈ لاکف نے ان کو انعام کے طور پر ۵۰ مزار ڈالر دیئے۔ میسستان کی تین یونیورسٹیول نے اعزازی طور پران کو ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹری عطاکی۔ وہ داجیہ سبھا کے ممبر بنائے کے وغیرہ۔ ڈاکٹر الم علی کو یوغیر معمولی کامیابی ایک غیرمعولی ناکامی کے ذریعہ ماصل ہوئی۔ وہ مبدئی کے ایک گنجان علاقہ کھیت واڈی میں پیدا ہوئے۔ بی اے تک تیلم ماصل کرنے کے بعد انھیں روزگار کی مزورت ہوئی۔ مگرجب وہ روزگار کی تلاش میں نکھے تو ان کے میان الفاظ میں " ہرا دارسے اور ہر دفتریں ان کے لیے جگہ نہیں (No vacancy) کا بورڈ لگا ہوا تھا "

ایک روز انھوں نے ایک جیونی چرط یا بکرطی ۔ اس کو دیکھاتو اس ہیں ایک بخرمولی خصوصیت نظرائی ۔ اس کی گردن پیلے رنگ کی بھی ۔ انھوں نے اس کی تحقیق سنسروع کر دی ۔ انھوں نظرائی ۔ اس کی گردن پیلے رنگ کی بھی ۔ انھوں نظر انگ و موضوع پر بہت سی تنا ہیں پڑھ ڈالیں ۔ ان کی دل جیبی بڑھتی گئی ۔ یہاں تک کہ انھوں نے ایک دصر آدھر جاکر چرط یوں کا مشاهد ہو ایک دستی دور بین حاصل کی ۔ اب ان کا کام یہ ہوگیا کہ ادھر آدھر جراکر چرط یوں کا مشاهد ہوئیں اور ان کے حالات اپنی ڈائری ہیں لکھیں ۔ آخر کار انھوں نے علم طیور میں استی مہارت بیدا کی کہ خود اس فن کو نئی جہتوں اور نئی وسعتوں سے آسٹ ناکیا ۔ ان کی دوکی ہیں ۔ ان کی دور ہیں انھوں نے برصغیر مہند کی ۔ ۱۲ جراگیوں کے حالات لکھے ہیں ۔ ان کی دور ہی کا بی سطح پر انگلی میں انھوں سے برصغیر مہند کی ۔ اور عالمی سطح پر کتاب طیور مہند (Indian Birds) ہے جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں تی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو گیارہ بار چھپ جگی ہے ۔ اور عالمی سطح پر طرحی جات ہوں جو جات ہوں جو جات ہوں جو جات ہوں جات ہوں جو جات ہوں جو جات ہ

داکرسالم علی کوزمین ادارہ میں جگہ نہیں ملی تھی ، انھوں نے اُسمانی مشاہدہ میں اپنے لیے ذیادہ بہتر کام ملاش کرلیا۔ ان کو ملکی ملازمت میں نہیں لیا گیا تھا، مگر اپنی اعلیٰ کار کر دگی کے ذریعہ وہ عالمی اعزاد کے مستحق قراریا ہئے۔

### ف اصله پررمو

سٹرک پربیک وقت بہت می سواریاں دوڑتی ہیں۔ آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے۔ اس لیے سٹرک کے سفر کو محفوظ حالت میں بائی رکھنے کے لیے بہت سے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ یرسٹرک کے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ یرسٹرک کے قاعدے (Traffic rules) سٹرک کے کنار سے ہر جگہ کھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ سٹرک سے گزرنے والے لوگ انھیں پڑھیں اور ان کی رہنمائی میں اپناسفر طے کریں۔ والے لوگ ایک بیس سٹرک سے گزرتے ہوئے اسی قیم کا ایک قاعدہ بورڈ پر لکھا ہوانظر سے گزرتے ہوئے اسی قیم کا ایک قاعدہ بورڈ پر لکھا ہوانظر سے گزرا۔ کس کے الفاظ یہ سے ۔ فاصلہ برقرار رکھو:

Keep Distance

یں نے اس کو پڑھاتو میں نے سوچاکران دولفظوں میں نہایت دانائی کابات کمی گئے ہے۔ یہ ایک مکمل حکمت ہے۔ اس کا تعلق سٹرک کے سفر سے بحب ہے اور زندگی کے عام سفر سے بحل ۔ مرادی کو دوسر سے بہت سے انسانوں کے درمیان موجودہ دنیا میں کو تی آدمی اکیلانہیں ہے۔ ہرادی کو دوسر سے بہت سے انسانوں کے درمیان ریخ ہوئے اپنا کام کو نابڑ تا ہے۔ ہرآدی کو پیچے کرکے آگے بڑھوجا ناچا ہتا ہے۔ یہورت حال نقاضا کر تی ہے کہ ہم زندگی کے سفریں " فاصلہ پر رہو"کے اصول کو پیٹے کرکے آگے بڑھوجا ناچا ہتا ہے۔ یہورت حال نقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفریں " فاصلہ پر رہو"کے اصول کو پیٹے کہا کہ رہیں۔ یہورت حال نقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفریں " فاصلہ پر رہو"کے اصول کو پیٹے کہا ہے۔ اگر آپ اعراض کی اس حکمت کو کمو ظر نہر کھیں تو کہ بیں رہیں کہا گئے۔ ہم کا فارد کی کے احتیاطی آپ کو فیرضر وری طور پر دوسروں سے انجھاد دے گئے۔ ہم بین آپ کا فارد کی اس کے گئے۔ ہم بین آپ کی بے احتیاطی آپ کو فیرضر وری طور پر دوسروں سے انجھاد دے گئے۔ ہم سند بین جائے گئے۔ ہم ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہم کو خورشر کر کا خاذ ہم کر کا خاد شاکہ کر دیتا ہے۔ اس طرک کا خاد شاکہ کو دانی خود اپنی زندگی سے مور کی معرفر در کے کا تیج بین جائے گئے۔ ہم ہوگا کہ بین آپ کا کر بھی مکمن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے محد دم معرفر نہر کے کا تیج بین ماریخ کے صفر سے د و خاطری طرک مارے مگا دیے جائیں۔ اس کی بین ہوگا کہ آپ تو دانی خلط کی طرک ماریک کی میار سے جائیں۔ اس کا بین آپ تاریخ کے صفر سے د و خلط کی طرک مثلہ دیا جائیں۔ اس کے اس کے ساتھ کا کر بھی مکمن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے مور بین اس کا کھیا ہوگا کہ سے دونا خلط کی طرک مناخر سے جائیں۔ اس کا کھی ہوگا کہ بین کر دونا خلط کی طرک کی کھی ہوگا کہ کو دونا خلط کی طرک کی منافر سے کا کھی کو دونا کی کرنے کی کھی کے کہا کے ساتھ کی کھی کے کہا کو دونا کی زندگی سے میں کہا کو دونا کی زندگی سے مور کے کہا کہ کو دونا کی کرنے کی کھی کے کہا کہ کو دونا کی کھی کے کہا کے کور کی کھی کور کی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کور کی کے کہا کہ کور کی کور کی کھی کے کہا کھی کور کی کور کی کھی کے کور کور کی کھی کے کہا کے کور کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کہ کور کی کھی کے کہا کے کہا کہ کور کی کھی کے کہا کور کور کی کھی کے کہا کے کور کے کہ کے کہ کی کور کی کھی کی کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کو

مافنی میں اور حال میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جب بھی کسی تحق نے اپنی مقررہ حد کو پار کبا ، وہ لازی طور پر برے انجام کا شکار ہوا۔

نیتین والیا ایک ۱ سالہ بج ہے۔ وہ اپنے والدین (وج پال والیا اورسونیتا) کے ساتھ تناہرہ میں رہائے۔ بچ کوچڑیا گھرد کھنے کا شوق تھا۔ اسس کے والدین اس کو دہی کا چڑیا گھرد کھانے کے لیے منتف جانوروں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ وہاں بہونچے جہاں سفید نئیر کا پنجرہ ہے۔ وہ شبرا ور اس کے بچکے کو دیکھنے کے لیے رکے۔ یہاں نیتین دہانگ کے اندرداخل ہوگیا اور نیجرہ میں اپناہا سے ڈوال دیا۔ نئیرن (نیما) نے جبیٹ کر اسس کا ہاتھ اپنے منع میں نے یا۔ لوگوں نے اس کو مکر وہ میں اپنا ہے مگروہ میں اپنایا، مگر اسس دوران وہ بچکا ہا تھ کندھے کہ چبا بھی تھی۔ آپریٹ نے بعد بجرز ندہ ہے مگروہ ساری عمر کے لیے اپنے دائیں ہا تھ سے محوم ہو چکا ہے۔

المُس آف انڈیا (۲۱ مارچ ۸۸۸) کے رپورڈ کے مطابق ، سجیکے والدین نے اس ساوٹڈ کی ذمہ داری چڑا گھرکے کا کوئی جو کی دار ذمہ داری چڑیا گھرکے کارکنوں پر ڈالی ، انھوں نے کہا کہ اس وقت بنجرہ کے پاس کوئی جو کی دار موحود منتھا :

The parents claim that there were no gaurds around.

اکٹرنوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ بیش آتا ہے تو وہ فوراً اپنے سے
باہر کمی کو نلاسٹس کرتے ہیں جس پر حادثہ کی ذمہ داری ڈال سکیں ۔ گرموجودہ دنیا میں اس قسم کی
کوششش سراسر ہے فائدہ ہے ۔ یہاں حادثات سے حرف وہ شخص برج سکتا ہے جو اپنے آپ کوت اب
میں رکھے ۔ جوشخص خود بے تابو ہوجائے وہ لاز اُ حادثہ سے دوچار ہوگا، خواہ دوسرول کو ذمہ دار
میں رکھے ۔ جوشخص خود ہے تابو ہوجائے وہ لاز اُ حادثہ سے دوچار ہوگا، خواہ دوسرول کو ذمہ دار

جراً الكوين خونخوارجا نور كے كلم سے جادف كے فاصلى ديگا (railing) كى ہوئى ہے ۔ اسس كامقصد بر ہے كہ جانور كے مقابلہ ميں آدمى كوايک محفوظ فاصلى پردكھا جائے ۔ اسى طرح زندگى كے ہرموڈر يا يك ديلنگ كھڑى ہوتى ہے ۔ جوشف ديلنگ كورت ہے وہ محفوظ در ايك ديلنگ كھڑى ہوتى ہے ۔ جوشف ديلنگ كورت ہے ايك دوہ محفوظ درج شخص ديلنگ كو يادكر جائے ، وہ ابيئ آب كو حادثات سے نہيں ہجاسكتا ، نہ چرا يا گھر كے ايم ر۔ کے اندر اور نہ جرا يا گھر كے ايم ر۔

One of the things that keep me young is the fact that I am prepared to live dangerously. You must be prepared to take risks — risk in business, sport, marriage, everything, to make life worthwhile. (p. 4).

جوچیزی مجھ کوبرابر جوان رکھتی ہیں ان ہیں سے ایک پڑھیفت ہے کہ میں خطرات میں جلنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ زندگی کو کارآمد بنانے کی خاطراک کورسک لینے کے لیے تیار رہنا جا ہیے۔ بزنس ،کھیسل، شادی ، ہرچیزیں رسک (ہندستان ٹائمن ساجولائی ۱۹۹۱)

انگریزی کامنل ہے کہ رسک نہیں تو کامیا بی بھی نہیں موال میں مان کے مرسک نہیں تو کامیا بی بھی نہیں موال میں کے درسک اور خطرات کیوں آدمی کو کامیا بی اور ترتی کی طرف نے جاتے ہیں۔ اس کی وجریہ ہے کہ رسک آدمی کی قوتوں کو جگاتا ہے ، وہ ایک معمولی انسان کوغیم معمولی انسان بنا ویتا ہے ۔

ادمی اگر خطرات کا سامنا نہ کرنے ، وہ رسک کی صور توں سے دور رہے تو دہ شست اور کا ہل

انسان بن طائے گا۔ اس کی فطری صلاحیتیں نوابیدگی کی حالت بس پڑی رہیں گی۔ وہ ابیا بیج ہوگا جو پیٹانہیں کہ درخت بنے اوہ ایسا ذخیرہ آب ہوگاجس بس موجیں نہیں اٹھیں جوطوفان کی صورت اختیار کر ہے۔

درون بے اوہ ایسان برہ اب اور بات بیت است میں اور اس کی ڈندگی رسک کی حالت سے دوجار ہوتی ہے مگر جب اُدی کو خطرات بیش آتے ہیں اوجب اس کی ڈندگی رسک کی حالت سے دوجار ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کے اندر جبی ہوئی فطری استعداد جاگ اُسٹی ہے۔ حالات کا دباؤ اس کو مجبور کر دیتا

ہے کہ وہ متحرک ہوجائے ، وہ اپنی ساری طاقت اپنے کام بیں لگا دے۔ ہر آدمی کے اندر انھا ہ صلاحیتیں ہیں مگر بصلاحیتیں ابتد انی طور پرسوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ مجمعی جگائے بغیر نہیں جاگئیں۔ ان صلاحیتوں کو جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ اخیب تھے۔ کے

سابقہ پیش آئے۔انفیں خطرات کا سامنا کرنا پڑے۔

161

عافیت کی زندگی بظا ہرسکون کی زندگی ہے۔ مگرعافیت کی زندگی کی برمہنگی قیمت دبی پڑتی ہے۔

کہ آدمی کی شخصیت اوھ وری رہ جائے۔ وہ ابنی امرکانی ترتی کے درجہ تک رہیں چے سکے۔

۲ جوری ۱۹۹۰ کے اخبارات ہو خریں لائے ، ان میں سے ایک خریر بھی کہ اظہرالدین کو آتفاق رائے سے قوی ٹیم کا کمیٹن مقرر کہا گیا ہے۔ وہ نیوزی لینڈجانے دالی انڈین کوکٹ ٹیم کے لیڈر ہوں گے ۔ یہ بات کرکٹ طقوں کے لیے انتہائی تعجب خیز تھی۔ کیوں کہ عام خیال تھا کہ یہ عہدہ سری کا انت کو دیا جائے گا ہو تارہ کرکٹ طقوں کے لیے انتہائی تعجب خیز تھی۔ کیوں کہ عام خیال تھا کہ یہ عہدہ سری کا انت کو دیا جائے گا ہو تارہ کیا۔ اور پاکستان کے دورہ پر جانے والی حالیہ ٹیم کے کپتان رہے ہیں۔ ۲۷سالہ اظہرالدین خیدر آبادی کو کرکٹ میں ان کی مہارت کی وجر سے ویڈر ہوائے (wonder boy) کہاجا تاہے۔ اظہرالدین میڈر سندی کو کرکٹ میں ان کی مہارت کی وجر سے ویڈر ہوائے (wonder boy) کہاجا تاہے۔ اظہرالدین میڈر سندی کو کرکٹ میں ان کی عمر کپتان ہیں۔ ان سے قبل مضور علی خان بٹودی الاسال کی عمر میں قوی ٹیم کے کپیت ان بنائے گئے سکھے۔

اظرالدین کوجس چرنے اس اعلی عبد سے پر بہو نجایا، وہ ان کی به صلاحت ہے کہ پہلے بیش اسے پر بہو نجایا، وہ ان کی به صلاحت ہے۔ دسمبر ۱۹۸۹ میں اسے پر وہ سے باکہ مزید طاقت سے ساتھ اس کا مقابل کرتے ہیں۔ دسمبر ۱۹۸۹ میں دورہ کا بھنا۔ کیوں کہ فیصل آباد شیطی کر بیخطرہ میں بڑگیا بھنا۔ کیوں کہ فیصل آباد شیطی کہ بہلے صفر برجی آوط ہو گیسے ہے۔ لیکن دوسری یاری بیلی باری میں وہ کوئی فاص اسکورن کرسکے سکے ، بلکہ صفر برجی آوط ہو گیسے ہے۔ لیکن دوسری یاری میں میں شاندار سیخری بناکر ایفوں نے اپنا نسط کے رہے تباہ ہونے سے بچالیا۔

طائمس آف انڈیا (۱ جوری ۹۰) کی ربورط کے مطابق ، سلکشن کینی کے جیسرین مرا دان سنگردونگر پورنے کہاکہ اظرالدین کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کو وہ جیسانے کا مقابلہ کرنے کو مجوب رکھتے ہیں، جیساکہ پاکستان کے دورہ میں دیکھاگیا جہاں وہ پہلے نشسط میں چے نہ جانے کے قریب بہونچ کیا ہے تھے۔ اور بہ قیادت کی نہایت اہم خصوصیت ہے :

He loves getting out of challenging situations, as was seen on the tour of Pakistan where he was on the verge of being dropped from the first Test, and that's an important ingredient in leadership.

یہ دنیاجیسی خی دنیاہے۔ یہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بیلنج کا سامنا کرنے کا حصار کھتے ہوں۔ یہ صفت کسی آدمی سے اندرجتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ برطی کامیابی وہ اس دنیا میں حاصل کرے گا۔

# صميركي طاقت

ابوالبرکات علوی (۱۳ سال) نظام پورضلع عظم گذاهد رایی ب کے رہنے والے ہیں۔ ۱۹ اگت
۱۹۸۹ کی ملاقات میں انھوں نے اپنے علاقہ کا ایک واقعہ بتایا جس میں بہت بڑا سبق ہے۔
مالک کا گراہ کے شال مغرب میں ایک گاؤں ریدا ہے جو مجھوئی ندی کے کارے فیفن آبا و کی مرصد
پرواقع ہے۔ بیاں چارگھر سلاؤں کے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بندؤوں کے دوسو گھرآبا دہیں۔ نو مبر
عدوا تی ہے۔ بیاں چارگھر سلاؤں کے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بندؤوں کے دوسو گھرآبا دہیں۔ نو مبر
عدوا تی ہے۔ بیاں پارگھر سلاؤں کے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مانعل ہوگیا۔ ایک معت می
ملان جمنو درزی نے چاپاکہ اس کا شکاد کیا جائے۔ انھوں نے بڑوس کے گاؤں مخدوم بور ہیں
ایک سلان جو درزی نے چاپاکہ اس کا بیان بندوق ہے۔ وہ اپنی بندوق ہے کرآئے اوزیل گائے پر فائرگیا۔
موگی اور بنوں بہا آ ہوا بھا گا۔ ہمندوں نے جو انہوں نے گاؤں میں بنجا ہے کہ اور جبتو کو بلاکر اس کو یہ مزاک کے نیل گائے پر گولی چلوا گئی ہے تو انھوں نے گاؤں میں بنجا ہے کا ور بر مہتو کو بلاکر اس کو یہ مزاک کہ تم نے جو تصور کیا ہے اس کے بدلے تمہادے اوپر ایک بزار کے ایک برائے بارکھی بارکھی بارکھی دور کیا جا تا ہے۔

روبیر حب ان ما ندایا جا با ہے۔

اس گاوں میں کو فی سلی کے رہنے درزی کو بہا نے کے بے بوج دیا تھا اور نرسلاؤل کا وہاں کوئی زور تھا اور زردی کی جوٹے برم میں جالا کرے۔ چانچ فطرت نے جبنو درزی کی جوٹے برم میں جالا کرے۔ چانچ فطرت نے جبنو درزی کی جوٹے برم میں جالا کی ۔ وہ لوگوں کے سلمے کھڑا ہو گیا اور کہا: پنچوں کا فیصلہ مجھ کومنظور ہے۔ میں غریب آدی ہوں ۔ میرے پاس نقدرو برب ہوجو دہنیں۔ گرمیں اپنے کھڑا سامان بیج کواس کو اداکروں گا۔

ہوں ۔ میرے پاس نقدرو برب ہوجو دہنیں۔ گرمیں اپنے کھڑا سامان بیج کواس کو اداکروں گا۔

ہوں ۔ میرے پاس نقدرو برب ہوجو دہنیں۔ گرمیں اپنے کھڑا سامان بیج کواس کو اداکروں گا۔

ہوں ۔ میرے پاس نقدرو برب کو کو کہ میرواگ انگا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے کوگوں کی بہتے کہ اس میں گاروں ہوں کہ اور ماری بے عسر آتی ہوگ کر ہم نے سامانوں کو ان سے جرمانہ دوبا کیا ۔ انہاتی داری کی ہوئی کو بہتے گارائیس وہا گیا۔ انہوں کے دیا گیا ۔

مردد پاکرائیس وہا گیا۔ انہاتی دارئی کا جرمانہ معاون کردیا گیا۔

مردد پاکرائیس وہا گیا۔ انہاتی دارئی کا جرمانہ معاون کردیا گیا۔

ہرانسان کے اندر ضمیر ہے۔ بیضیر فریق ٹانی کے اندر آپ کانمائندہ ہے۔ اس فطری نمسائندہ کو استفال کھے اور پھر آپ کوکسی سے شکایت بنہ ہوگی۔
سی ایف ڈول (C.F. Dole) نے کہاہے کہ \_\_\_\_ مہربانی کابرتاؤ ونیا میں سب سے بڑی کل طاقت ہے :

Goodwill is the mightiest force in the universe

یمحض ایک شخص کا قول بنیں ، یہ ایک فطری حقیقت ہے ۔ انسان کے بیدا کرنے والے نے انسان کوجن خصوصیات کے ساتھ بیدا کیا ہے ، ان بیں سے ایم ترین خصوصیت یہ ہے کر کسی اوری کے ساتھ براسلوک کیا جلستے تو وہ اجہاں مذی کے ساتھ اچیا سلوک کیا جلستے تو وہ احسان مذی کے احساس سکے ساتھ اچیا سلوک کیا جلستے تو وہ احسان مذی کے احساس سکے ساتھ اچیا سلوک کیا جلستے تو وہ اسلے کہ کے جاتا ہے ۔

اس عام فطری اصول میں کئی شخص کا کوئی آستنار نہیں۔ حق کہ دوست اور دشمن کا بھی نہیں۔
آب ابینے ایک دوست سے کڑوا ہول ہوئے۔ اس کو بے عزنت یہ بے ۔ اس کو تکلیف بہوئے ائیے۔ آب
د کیمیں کے کہ اس کے بعد فوراً وہ ساری دوستی کو کھول گیا ہے۔ اس کے اندر اجانک انتقامی جذر مالگ اسکے گا۔ دی شخص جو اس سے بہلے آب کے اور کھول برسار ہاتھا، اب وہ آب کے اور کانظ اور آگ برسل نے کے اور کانظ اور آگ برسل نے کے لیے آما دہ ہو جائے گا۔

اس کے برعکس ایک خص جس کو آب اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے میٹھابول بولے اس کی کوئی صرورت بوری کرد بجے اس کی کی شکل کے وقت اس کے کام آجائیے ۔ حتی کہ بیاس کے وقت اس کے کام آجائیے ۔ حتی کہ بیاس کے وقت اس کو ایک گاس شندا باتی بلا دیجے اوا کہ آب دیکیس کے کہ اس کا بورام زاح بدل گیا ہے ۔ بوشخص اس کو ایک گاس شندا باتی بلا دیجے اوا کہ اب ایت اور خبر خواہ بن حائے گا۔ اس سے بہلے آپ کا کھلا دشمن دکھائی دے رہا تھا، وہ آب کا دوست اور خبر خواہ بن حائے گا۔ اس سے بہلے آپ کا کھلا دشمن دکھائی دے رہا تھا، وہ آب کا دوست اور خبر خواہ بن حائے گا۔ ایک خوات نے ایک سے آدمی کو بھی سے برات خبر سے برات کی میں میت کو باری کے لیے گوئی کی طافت جا ہے ۔ اس کو زیر کرنے کے لیے کسی گوئی کی خورت نہیں ۔ اس کے لیے گوئی کی ایک بھوار کا تی ہے۔ کن آسان ہے الشان کو ایت قابو ہیں لانا۔ گرنادان لوگ اس آسان رین کام کو ایسے لیے مشکل زین کام بنالیت ہیں ۔

### دماغی اضاف

سرسی وی رمن (۱۹۰۰ مهمه) ہندستان کے شہور سائنس دال سے ۔ وہ تر دحرا پی میں پیدا ہوئے اور بنگلور میں ان کی وفات ہوئی۔ آخر وقت میں وہ رمن رسیر چ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کھڑ تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے ملمی عمدوں برفائر رہے۔ ۱۹۱۰ میں ان کوفر کس کا نوبیل پر ائز دیا گیا۔ رمن کے بارہ برا ایک معلوماتی مضمون سنڈ ہے رہو ہو (۱۱ مرب ۱۹۹۶) میں چہا ہے۔ اس کا ایک اقتباس پر ہے :

Raman believed that science came from the brain and not from equipment. When one of his pupils in spectroscopy complained that he had only a I KW lamp whereas his competitor abroad had a 10 KW lamp, Raman told him: "Don't worry. Put a 10M KW brain to the problem."

رمن کابقین تھا کرسائنس دماغ سے آتی ہے نہ کرساز وسامان سے۔ ان کے ایک شاگر دنے ایک برونی برشکایت کی کہ اس کے پاس رسیرچ کا کام کرنے کے لیے صرف ایک کیلو والے کالیمپ ہے، جب کربیرونی مکوں میں اس کے برابر کے ایک طالب علم کے پاس ، اکیلو والے کالیمپ ہوتا ہے۔ رمن نے اس طالب علم کو برابر کے ایک طالب علم کے پاس ، اکیلو والے کا دماغ رکھ تو۔ برمن نے اس طالب علم کو برابر در ذکر ور در خرو ، تم اپنے مسکلہ کی تحقیق میں ، اکیلو والے کا دماغ رکھ تو۔

روب رہا ہے۔ اس دنیا میں ہرکام کا تعلق دماغ سے ہے۔ سامان کی کی کودماغ سے ہے۔ سامان کی کی کودماغ سے بیوراکیا جاسکتا۔ پوراکیا جاسکتا۔

دوسوسال اور مین سوسال پیلے مغرب بیں جوسائنس داں پیدا ہوئے، ان بیس سے کی کے باس وہ اعلیٰ سا ان نہیں جا جو آج کسی یونیورسٹی میں ایک رسیرج طالب علم کے پاس ہوتا ہے۔ ان میں سے ہرایک اعلیٰ سا ان کے سافت کام کیا۔ مثلاً نیوٹن نے کر دسین کے لیمپ کے ذریعہ کام کیا، کیوں کہ اس وقت بجلی کا نے کم سامان کے سافتہ کام کیا۔ مثلاً نیوٹن نے کر دسین کے لیمپ کے ذریعہ کام کیا، کیوں کہ اس وقت بجلی کا استعمال ہی شروع مذہوا تھا۔ وغیرہ۔ مگریہی سائنس داں سے جنموں نے جد بدمغربی سائنس کی بنسیادیں استعمال ہی شروع مذہوا تھا۔ وغیرہ۔ مگریہی سائنس داں سے جنموں نے جد بدمغربی سائنس کی بنسیادیں استعمال ہی شروع مذہوبات کے دولیں کے دولیں کے دولیں کی مشروع مذہوبات کے دولیں کی مشروع مذہوبات کے دولیں کے دولیں کی مشروع مذہوبات کے دولیں کی مشروع مذہوبات کی مشروع کی م

ہ ہیں۔
اس اصول کا تعلق ہرانسان سے ہے۔ جب بھی کسی شخص کو محسوس ہوکہ اس کے پاس سرایہ یا وسائل یا سازو سامان کی کمی ہے تواس کو چاہیے کہ وواپنی دماغی محنت کو بڑھا ہے۔ اس کی دماغی محنت اس کے لیے ہرد وسری کمی کی تلافی بن جائے گئے۔

165

فطرت نے دماغ کی صورت میں انسان کو جبرت انگیز طاقت دی ہے۔ دماغ کو استعمال کرکے آ دمی اپنی ہرکمی کی تلافی کوسکتا ہے۔

مظر کمال علیگ (بیدائش ۸ ه ۱۹) نے یکم فروری ۹ ۸ وای ملاقات بین ابنا ایک واقد بنایا و و بیلے سگریٹ بیتے ہے۔ سم ۱۹ سے انھوں نے کمل طور پرسگریٹ کو جھوڑ دیا ہے۔ ۱۹ ۸ ایم ۱۹ ۸ ایک وہ تنایا میں وہ " جین اسموکر " سے ۱۹ ۸ ایک وہ تعلیم کے سلسلہ بین سلم یو نیورسٹی علی گراه میں سے ۔ اس زمانہ میں وہ " جین اسموکر " سے ایک روز کا واقعہ ہے ۔ امتحان کا زمانہ قریب تھا۔ وہ دات کو دیر تک پڑھے میں ملکے رہے ۔ یہاں تک کہ دات کو ایک بیجے کا وقت ہوگیا ۔ اس وقت انھیں سگریٹ کی طلب ہوئی۔ دیکھاتو دیا سلائی ختم ہوجی تھی ۔ میرا ہوا تھا ۔ ایک طرف اندر سے سگریٹ کی سخت طلب اسطر ہی تھی ، دوسری طرف کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے سگریٹ کو جلایا جاسکے ۔

تقریب آدھ گھنٹ تک ان کے دماغ پریسوال جھایارہا۔ وہ اس سوچ ہیں پڑے رہے کہ سگریک کوکس طرح جلایا جائے۔ آخرابک تدبیران کے ذہن میں آئ ۔ ان کے کمرہ میں بجائی کاسو واط کا بلب لنگ رہاتھا۔ انھوں نے سوچاک اس جلتے ہوئے بلب میں آگر کوئی بلی چیز لپیدے دی جلئے تو کھید دیر کے بعد گرم ہوکروہ جل اسطے گی۔ انھوں نے ایک پرا ناکپڑا لیا اور اس کا ایک طرح انجھا کر جلتے ہوئے بلب کے اور لپیدے دیا۔ تقریب مسلے گردے ہوں گے کہ کپڑا جل انتقاء کمال صاحب نے فوراً اس سے اینا سگریط سلکا یا اور اس کے کمئٹ لینے گئے۔

اس کا نام مراغی محنت ہے۔ عام لوگ محنت کے نام سے مرف جانی محنت کو جانے ہیں۔
مگر محنت کی زیادہ برطی قسم دہ ہے جس کا نام دماغی محنت ہے اور ایالت یا مہمقورا مارنے کا کام انجام جو دماغی محنت کے ذریعہ حاصل کی گئی ہیں۔ جسانی محنت ہے اور ایالے نے یا مہمقورا مارنے کا کام انجام دسے مکتی ہے۔ گرایک سائن نفک فادم یا جرید طوز کا ایک کا دخانہ بنانے کا کام مرف دماغی محنت کے ذریعہ ذریعہ دریعہ کو در محن کی محنت کے ذریعہ ایک کرور دو بیہ کماسکتے ہیں۔ جسانی محنت صرف یہ کوسکتی ہے کہ وہ دوڑ کر با ذار جائے اور ایک دبا سلائی خرید کو ایک اور ایک کرور دو بیہ کماسکتے ہیں۔ جسانی محنت صرف یہ کوسکتی ہے کہ وہ دوڑ کر با ذار جائے اور ایک دبا سلائی خرید کر ایک اور اس کے ذریعہ سے ایک سگر سے سائل کے ۔ گر دماغی محنت ایس جبر کا فاقت ہے جو دیا سلائ کے بیز آب کے گر کوروث ن کردہے ۔ دیا سلائی کے بیز آب کے گر کوروث ن کردہے ۔ دیا سلائی کے بیز آب کے گر کوروث ن کردہے ۔ دیا سلائی کے بیز آب کے گر کوروث ن کردہے ۔

## تاريخ كاسبق

سرطامس رو (Sir Thomas Roe) سترهوی صدی عیسوی کے تشروع میں است دن سے ہندستان آیا اور یہاں تین سال (۱۲۱۸ - ۱۲۱۵) تک را - اس نے مغل حکمراں جہائگیر سے تعلق بیدا کیا۔ دوسے ری اعلی صفت یہ سے کا کی صفت یہ سے کہ وہ ترکی زبان جا شاست اور جہائگیر سے براہ راست گفت گو کرسکتا تھا۔

سر المس رو اجمیر مین اور تدن سال تک بهان را جها گیر میمی اس وقت جها گیراجمیر مین محت و المس رو اجمیر مین سال تک بهان را به جها گیر مجمی اس کو این در بارین بلا تا اور اس سے اِدھرادھرکی گفت گوکرتا و المس رونے اندازہ کیا کہ جها گیر کوفن مصوری سے بہت اس سے اِدھرادھرکی گفت گوکرتا و المس رونے اندازہ کیا کہ جها نگیر کوفن مصوری سے بہت دور جها نگیر کی خدمت میں ایک تصویر بیش کی - جهانگیب کویہ تصویر بیش کی - جهانگیب کی دور جہانگیب کی دور بیش کی

" المس رو نے مسوس کیا کہ وہ جس وقت کا منتظر سقا، وہ وقت اب اس کے لیے آگیا ہے۔ اس نے بادث ہس کے لیے آگیا ہے۔ اس نے بادث ہسے ایک ایسی چیز مانگی جو بطا ہر بہت معمولی سمی ۔ یہ جیز سمی ، ہندستان کے ساحلی شہر سورت میں فی کڑی ( تجارتی ا دارہ ) قائم کرنے کی اجازت ۔ باد شاہ نے ایک فرمان لکھ دیا ۔ جس کے مطابق انگریز ( ایسٹ انڈیا کمپنی ) کو سورت میں ایب سجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت مل گئی ۔

رے ناہرہ تان کے ایک شہر میں تجارتی ادارہ کھولنے کی اجازت بظاہر بہت معولی جیز تھی۔

کیونکہ اس کے باوجود ہندستان کا وسیع ملک مغل محمران ہی کے حصہ میں تھا۔ عظرت وستان

اور قوت وطاقت کے شمام مظاہر پر دوسروں کا قبصنہ بدستور باتی تھا۔ مگر سورت میں تجارتی

ادارہ قائم کرنا انگریز کو وہ سرا دے رہا تھا جو بالآخر اس کو تمام دوسری چیزوں پر قبصنہ دلادے۔

جنانچہ انگریز نے اس ممتر چیز کو قبول کرلیا اور اسس کے بعد تاریخ نے بت یا کہ جو کم تر پر

راضی ہوجہ نے وہ آخر کار برتر پر بھی قبصنہ حاصل کرنے میں کا میاب ہو تاہے۔

راضی ہوجہ نے وہ آخر کار برتر پر بھی قبصنہ حاصل کرنے میں کا میاب ہو تاہے۔

یہ تاریخ کا سبق ہے ، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اسس تاریخ سے سبق حاصل کریں۔

ہی تاریخ کا سبق ہے ، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اسس تاریخ سے سبق حاصل کریں۔

اس دنیا پی اصل ایمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو معاطر کا ابت دائی سرا کی جائے۔ ابت دائی سرا جس کے باتھ بیں آجائے وہ آخر کا رانہائی سرے تک بہتے کو رہے گا۔

ہندستان کی آزادی کی تحریب ۱۹۹۱ بیں مضروع ہوئی جب کے سلطان ٹیپو انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئی جب کہ سلطان ٹیپو انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے مارت بریم مارنا ، ان پر تملہ کرنے کے سے بیرونی حکومتوں کو ابھارنا ، جیسے ہنگاہے سوسال سے زیادہ مدت تک جاری رہے ۔

اس قیم کی تدبیریں اپنی نوعیت میں برشور تھیں ۔ جنا نچ ان کا نام آتے ہی انگریز فوراً چوکٹ ہوجا اس کے بعد کا ندھی میدائی سے بی دیا تھا۔ اس کے بعد کا ندھی میدائی سے میں آئے تو اجانی سے بی اس کے بعد کا ندھی میدائی سے بی اس کے بعد کا ندھی میدائی سے اس کے بعد کا ندھی میدائی سے بی اس کے والی بنیا دیر جالے نواس کے دانی سے میں آئے ان اور کی کو ایس بنیا دیر جالے نے کا اعلان کیا برعکس آئی نام آئے کو انتہار کی با مورا نے آزادی کی تحریک کو ایس بنیا دیر جالا نے کا اعلان کیا جو انگریزوں کو نا قابل لحاظ دکھائی دے ۔

کاندھی کے اسی طریقہ کا ایک جزر وہ ہے جس کو ڈانڈی مارچ کہا جاتا ہے۔ گجرات کے ساحل پر قدیم زمانہ سے نمک بنایا جانا تفادا نگریزی حکومت نے گجرات بیں نمک بنانے کی صنعت کو سرکاری قبصنہ میں ہے لیا۔ گاندھی اس مت افون کی بُر امن خلاف ورزی کے بیے سابر متی سے بیدل روانہ ہوئے اور میں ۲۲ دن میں برہ ہونچے اور نمک کا ایک مخرط کرکے ڈانڈی کے ساحل پر بہونچے اور نمک کا ایک مخرط ابیت ہاتھ میں ہے کہ سرکاری قانون کی حن لاف ورزی کی ۔

گاندهی نے جب اپنے مفور کا اعب لان کیا توانگریز عہدیداروں کی ایک بیٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایک انگریز افسرنے ابنی دائے دبیتے ہوئے کہا تفاکہ ان کو اپنا خمک بنانے دو۔مسٹر گاندهی کو جیسٹ کی بھر نمک سے بہت زیادہ بڑی چیز در کار ہوگی کہ وہ برط انی سنہنشا ہیت کوزیر کرسکیں:

Let him make his salt. Mr. Gandhi will have to find a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.

موجودہ دنیا میں کامیاب اقدام وہ ہے جو دیکھنے میں ناقابل نحاظ دکھائی دے، مگر حقیقة ًوہ ناقابل تسنجر ہو۔ جو حریف کو بظاہر " جیطنی بھر نمک " نظراً کئے، مگر انخب م کو بہو پنجے تو وہ " بہاڑ بھر نمک " بن جائے۔

# اتحاد كي طاقت

اس کی وفات ہوئی۔ جربانس کی لیے ۱۹۲۱ میں پیدا ہوا، اور ۱۹۰۱ میں پراگ میں
اس کی وفات ہوئی۔ جربانس کی وفات ہوئی۔ دونوں فکیات کے شعبہ میں تحقیق کررہے تھے،
ورٹمبرگ میں ۱۹۳۰ میں اسس کی وفات ہوئی۔ دونوں فکیات کے شعبہ میں کوئی بڑی حقیقت
گر دونوں میں سے کوئی بھی اسس حقیقت میں نہ تھا کہ وہ عالم افلاک میں کوئی بڑی حقیقت
دریافت کرسکے۔

" المأنيكوبرا به اوركب به ونون بهم عصر سقے - گرايك چيز دونوں كے سياسى برطى الكياتى دريافت ميں ركاوٹ بنى موئى تى . وه يه كه دونوں ميں سے كوئى بھى اپنے موضوع كے ہرگوٹ به مهارت نه ركھنا تھا - المائيكوبرا بے نے كثرت سے تلكيات كامشا بده كيا تھا - وه اپنے مشاہدات كوتا تھا - فاكياتى مشاہدات كے باره ميں يہ تحريبرى فيرواس كے باس كانى مقدار يں جى ہوگي اتھا - گرعلم الا فلاك كا دور ابب لورياضى كيات مقدار يں جى ہوگي اتھا - گرعلم الا فلاك كا دور ابب لورياضى كه اپنے مشاہدات كورياضى كى كيات رياضى ميں كم دور نفا - اس بنا پر اس كويہ قدرت حاصل نہ تھى كہ اپنے مشاہدات كورياضى كى كليات ميں مراد طركوسكے -

یں مربوط دیسے۔ دوسری طرف کی برکامعا لمہ برتھا کہ وہ فلکیاتی مشاهدہ میں کوئی مہارت نہ رکھتا تھا۔ وہ بہت کم مثا ہدہ کرتا تھا۔ اس کے زمانہ میں اگر چہ دور بین دریافت ہو چکی تھی ، گرع لاً وہ دور بین سے کام نہ لے سکا تھا۔ اس کی خصوصیت صرف برتھی کہ وہ ریافییات کا ما ہرتھا اورصابی طور براس نے فلکیات کے بارہ میں بہت سے تیتی نظریات وضع کئے تھے۔

یہاں مائی کوراہے کی فراخ ولی نے کام کیا۔ ممائیکوراہے اورکب لیس اگرجہ ذاتی اختلافات ہے۔ حتی کر کہ اپنے ایک خطیس مائیکو براہے پرمنا فقت کا اندام لیگا یا تھا اور اس کو بہت بر ابھلا کہ اتھا، گر مائیکو براہے، اپنی تیزمزاجی کے باوجود، کمپ لرپی فعلنی موا۔ آخروقت میں اس نے سوچا کہ میرے علمی ذخیرہ کا سب سے بہتر و ارث کیلر ہی ہوسکا موا۔ آخروقت میں اس نے سوچا کہ میرے علمی ذخیرہ کا سب سے بہتر و ارث کیلر ہی ہوسکا ہے۔ چنانچہ اس نے کہ برگ متا خوں کو بھلاتے ہوئے اس کو اپنے پاسس بلایا اور ۱۰۲ایں موا۔ جنانچہ اس نے کہ برگ میں اور ۱۰۲ایں

بهی موجوده دنب بین کسی برگی کا میب بی کا را زہے ۔ ہرا وی کی اپنی محدودیت ہوتی ہے۔
اس بن پر کوئی بھی شخص تنہا کو نئی برٹا کام نہیں کرستا ہوئی برٹا کام اسس وقت انجام یا تاہوب
کم کی لوگ اپنی صب لاجیتوں اور اپنی کوٹ شوں کو ایک رخ پر لگانے کے لئے را منی ہوجائیں۔
متحدہ کوٹ شش کے بغیراس دنیا میں کسی بڑے واقعہ کوظہوریس لانا مکن نہیں۔

گرمتحدہ کوشش گی ایک قمت ہے۔ اور وہ قیمت ہے ۔ اختلاف کی باتوں کونظرانداز کرتے ہوئے اتحادی بات پر ایک دوسرے سے جُرہ نا۔ اختلاف کے بات پر ایک دوسرے سے جُرہ نا۔ اختلاف سے با وجود لوگوں کے ساتھ متحد ہوجانا۔

انسان کے اندر اختلاف کا پایا جانالازی ہے۔ اس دنیا میں افلاس کے با وجودلوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوجا تاہے۔ اختلاف سے بچناکس طرح کی نہیں۔ ایسی حالت بین علی بات مرف یہ ہے کہ لوگ اختلاف کے با وجود متحد ہونے کا حصب لہ پیدا کریں۔ اجتماعی مف دے لئے انفرادی بیسلوئوں کو بھسلادی بیسلوئوں کو دفن کو دیں۔

اسی کا نام ببند حوصلگ اور اعسلیٰ ظرنی ہے۔ اور اس ببند حوصلی اور اعسلیٰ ظرفی کے بغیرانسس دنیا میں کسی برٹسے منصوبہ کو تکمیل یک پہنچا نامکن نہیں۔ ۱۹۰۳ میں ہندستان کے جنگوں میں تقریب ۱۸۰۰ سر سے ۔ اس کے بعد شرک نسال برط است کے بعد شرک نسال برط است نے بعد شرم مضوبہ (Project Tiger) بڑوئ کیا گیا۔ یہ مضور کامیاب رہا۔ چنا نجہ اب شروں کی تت داد جار ہزار سے زیادہ ہوئی ہے۔ تا ہم شیر کی تعداد برط سے خطرہ بھی بڑھگیا ہے، سیر کی تعداد برط سے نسخ درمیان نیروں کی ترائی میں کہ دھوانی شنل بارک ہے۔ اس طرح مندستان اور برنگا دلین کے درمیان مندر بن ہے۔ یہاں شیر المرائی اور مملک کے درمیان کے اور جملہ کرے۔ شیراگرانسان کے اور جملہ بھی کو تا ہے کہ سفیر انسان کے اور جملہ کمی کو تا ہے کہ سفیر انسان کے اور جملہ کرے۔ شیراگرانسان کے اور جملہ بھی کی طرف معواد تا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ شیر انسان کے چہرے سے دارتا ہے۔ کرت رہن کے جبرت سے دارتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مندر بن کے جبکے کی طرف کھواد اللہ میں جائے گئیا ہے کہ مندر بن کے جبکے کی طرف کھواد اللہ میں جائے گئیا ہے کہ مندر بن کے جبھے کی طرف کھواد اللہ میں جائے گئی دیے۔ اس تدبیر کی وجہ یہ ہے کہ شیر ہمیت کم ایسا کرتا ہے کہ وہ سامن سے انسان کے اور جملہ کرے :

Those that do enter the buffer zone of the Sundarbans wear masks on the back of their heads because a tiger seldom attacks a man from the front.

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بیردوایت اگرچه با عنبادسند کمزودسے ، گرباعتبار معنی وه درست ہے۔ یه ایک حقیقت ہے که انسان کاچېره ساری معلوم کا 'نات میں سب سے زیا وه پر شوکت چیز سبے ۔ وه اپنے اندرایک برز عظمت لیے ہوئے ہے ۔

خدانے آپ کے چہرہ اور آپ کشخصیت کو آپ کے بیے ایک بخرمفتوح ڈھال بنایا ہے۔ آپ برمزدرت کے موقع پر اسے استعمال کرسکتے ہیں۔ گراس معاملہ میں آپ کی کامیابی کاسلاما انھماراس بات پرہے کہ آپ نے دوسروں کی نظریں این کیا تصویر بنائی ہے۔

اگرات نے ابنے ما حول میں اپن یہ تصویر بنائی ہوکہ آب ایک سطی اور بے قیمت النان ہیں،
اپ صرف جودی لوائی لونا جانتے ہیں۔ آپ است ام کا نوہ لگاتے ہیں اور دھمکی سن کرا حت رام
ملتوی کر دیتے ہیں۔ الیسی حالت میں جب آب دوسروں کے سلسنے ایس گے تو آپ کا آنا ایک بے وزن
النان کا آنا ہوگا۔ اسس وقت آپ گویا ایک ٹوئی ہوئی ڈھال ہوں گے جس کے اندر لوگوں کے
سلسے کوئی زور نہیں۔

اسس کے برعکس اگرائپ نے اپنے اُس پاسس این یہ تصویر بنائی ہے کہ آپ ایک بھاری کھر کم انسان ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق نے لوگوں کو آپ کا معز ف بنار کھا ہو۔ ایسی حالت ہیں آپ کے سلمنے آتے ہی لوگوں کی نظریں آپ کے لیے جھک جائیں گی۔ آپ کا آنا " وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے فتح کریا "کا ہم معنی بن جائے گا :

He came, he saw, he conquered.

آپ کا انسان چرو آپ کے تی بی ایک مرعوب کن ڈھال ہے۔ کوئی انسان آپ کے اوپر مرت اس وقت وادکرنے کی ہمت کر تاہے جب کہ آب اپنی کسی نا دانی سے اسس پر بین طاہر کو دیں کہ آپ اسس سے کمزور ہیں۔ دانش مندی کے ذریعہ اپنے دعیب انسان کو قائم رکھیے، اور چرکوئ شخص آپ کے اوپر واد کرنے کی جرائت بہیں کرنے گا۔

#### مقصد كاشعور

جاپان نے ۱۹۳۱ میں جین کے شال مشرقی حصہ (منچوریا) پر قبصنہ کر لیا۔ اور وہال اپن پسند کی حکومت قائم کردی۔ اس کے بعد جین اور جاپان کے تعلقات خراب ہوگئے۔ یہ جولائی ۱۹۳۷ کو بجنگ ریاد کو بھڑکا دیا۔ (پیکنگ ہے پاس مار کو پولو برج کا واقعہ بیش آیا۔ اس واقعہ نے دب ہوئے جذبات کو بھڑکا دیا۔ اور دولوں ملکوں کے درمیان فوجی فکراؤ شروع ہوگیا جو بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا بہونچا۔ اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کثیدگی پائی جاتی تھی۔ چندسال پہلے جاپان اور جین کے درمیان ایک معاہرہ ہوا۔ اس کے مطابق جاپان کو چین میں ایک اسٹیل مل قائم کرنا تھا گرمعاہدہ کی تکمیل کے بعد چینی حکومت سے اچانک اس کومشنوخ کر دیا۔

چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زاپنگ (Deng Xiaoping) نے مال میں است تراک انتہا بندی کوختم کیا اور کھے دروازہ (Open Door) کی پالیسی اختیار کی توجا بان کے لیے دوبارہ موقع مل گیا۔ چنا بنی آج کل جابیان نے جین میں زبر دست یورٹ س کرر کھی ہے۔ آپ اگر جابیان سے چین جانا والے جابی تو آپ کو موائی جہاز میں اپنی مدیلے تین ماہ بیٹیگی بک کرانی ہوگی۔ جابیان سے چین جانے والے مرجہاز کی ایک ایک سیٹ بھری ہوئی ہوئی ہوئی موتی ہے۔

ہربہ رہ رہ استعال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان سے کہ ان تجارتی امکانات کو سے لیور استعال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان سے یک ایونت طور پر ماضی کی تلخ یا دوں کو بھلا دیا۔

ایک میاج کے الفاظ بیں جاپان سے طرکر لیا کہ وہ جین کی طرف سے بیش آنے والی ہرا بیا رسانی (Pinpricks) کو یک طرف مور پر بر داشت کر ہے گا۔

#### کہاگیا تو انھوں نے خاموشی اختیار کی جب زیادہ زور دیا گیا تو انھوں نے جواب دیا ؛

You know, our Chinese friends have a way of twisting our tails, and appealing to our conscience.

آب جانتے ہیں کریہ ہمارے جینی دوستول کامہمیز لگاسے کاطریقے ہے۔ وہ ہمارے صنبیر کو متوجہ کررہے ہیں۔ رٹائمس آف انڈیا ساجون ۱۹۸۵)

ما پات کے سامنے ایک مقصد مقاری بی اپن تجاست کوفرو نا دینا ۔ اس مقصد من جابان کے اندر کر دار بید آکیا ۔ اس کے مقصد من اس کو حکمت ، بر داشت ، اعراعل کرتا اور مردن بقد رمزورت بولنا سکھایا اس کے مقصد من اس کو بتایا کہ کس طرع وہ مافنی کو مجلا دے اور تمام مجلا وں اور شکا یوں کو یک طرف طود بر دفن کر دسے تاکہ اس کے لیے مقصد تک بہو یکنے کی راہ ہموار ہو سکے ۔

بامفسدگروہ کی نغیات ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ خواہ اس کے سامنے تجارتی مقد بو یاکوئی دوسرا مقصد اور جب کوئی گروہ بہ صفات کھودے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گردہ نے مقصدیت کھودی ہے ۔ اس کے مامنے چول کہ کوئی مقصد نہیں اس لیے اس کے افراد کا کوئی کردار بھی نہیں ۔

موجوده زماند شراماری و کوسب سے بڑی کمزدری اس کی بے کرداری ہے۔ جس میدان میں بھی بڑر ہے کی میدان میں بھی بڑر ہے کی آپ فوراً دیکھیں گئے کہ لوگوں سے ایٹ کردارکھو دیا ہے۔ ان کے اور کسی منوس منعوبہ کی بنیاد بنیں رکمی جا سکتی جا ل بھی استعمال کیا جائے وہ دیوار کی بیت ہوتے ہیں۔ وہ دیوار کی بیت ہونے میں دوروار کی بیت ہونے میں دیتے۔

اس کمزوری کی اصل وج یہ ہے کہ آئ ہا ای توم نے معقب دکا شعور کمودیلہ۔ وہ ایک بدمقعد گروہ ہوکردہ گیے ہیں۔ ان کے سائے ند دنیای تعمیر کا نشانہ ہوکردہ گیے ہیں۔ ان کے سائے ند دنیای تعمیر کا نشانہ ہوکر دہ گیے ایک سے ، اگر لوگول میں دو بارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بیلے وہ ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بیلے ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بیلے ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بیلے ایک باکر دارگروہ بے ہوئے تے ہے ۔

قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور بیدا کرنا ان کے اندرب کچم پیدا کرنا ہے ، مقصد آدی کی جیپی مونی قولوں کو جگا دیتا ہے ، مدہ اس کو منیا النان بنا دیتا ہے ۔ 174

# غلطانمي

رم علاقول میں ایک فاص تر می ایک فاص تر میں ایک فاص تر اس کو عام طور پرعب دت گزار مینٹس (preying mantis) کہا جا تا ہے۔ زیادہ میں طور پر اس کا نام شکاری نیٹس (praying mantis) ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ کیڑوں کموڑوں کا شکار کرے ان سے اپنی غذا جا صل کرتا ہے۔

منٹس کی دنیا بھریں ایک ہزاقیں دریافت گائی ہیں۔ وہ ایک ای سے سات ای تک الباہوتا ہے۔ اینے احول کے اعتبار سے اس کے دنگ مخلف ہوتے ہیں۔ مشلاً محورا، لال اور ہرا۔

ایک واقعہ ہے کہ ایک تعفی نے اپنے گوکے پاس کھی زمین میں اپنا کین گارٹون (kitchen garden)

بنا یا ۔ چیوٹی چیوٹی کیے ارپوں میں دھنیا ، مرعا ، بیگن ، شما شروغیرہ کی کا شت کی ۔ جب پو دسے بڑھے اور خوب

مربز ہو گئے تو ایک روز اس نے دیکھا کہ اس کی کیا ری کے اندر بڑے بڑے دو ہرے رنگ کے کیشرے

موجو دیں ۔ اس کواندلیت ہو اکہ یہ میری سبزلوں کو کھائیں گے اور ان کو نقصال پنچائیں گے۔ اس نے فوراً ان

دونوں کی طروں کو کی ڈااور انھیں مارڈ دالا۔

سنام کواس کا ایک دوست اس سے لئے کے گئے ہا۔ وہ مقامی کا کی برنام نبات (botany) کا ای برنام نبات (botany) کا ان دخا۔ اس نے اپنے دوست سے فاتیا ندانداز میں کہا گا آئے میرے کچن کا رفون ہیں دو برلسے کیٹرے آئے۔ وہ میری سنر اول کو نقصان بہنچائیں میں نے انھیں مارکڑنستم کردیا۔

175

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلط بھی کی آوی کو کمتی بڑی بڑی کو اہموں یں بٹلا کو گئی ہے۔ حتی کہ یہ بھی کا سے کہ ایک خص سند یہ فلط نہی میں پرکر دوسے سنتھ کی جان مارڈ الے ، حالال کہ یہ دوسرا شخص بالکی بیات میں ایک کو بے عزت کرنے پر تل جسائے ، حالال کہ اپنی اس حقیقت کے اعتبادے وہ ایسا آدی ہو کہ اس کے ساتھ ہایت عوت واحترام کا مسلوک کیا بالئے۔

اسى كے شرعت میں يعلم ب كرائے قام كرنے يكى كف ان اقد ام كرنے سيلے اسس كم معاملى بورئ تين كرو ايسا ہرگارمت كروكسى كے خساف ايك فبرسنواور فوراً اس كو بان لو، اور اسس ك نما ف ايك براافت دام كر بينو يين مكن ب كرتي تى كوب تم كوملوم بوكر جو فبرتم كوبيني تى ، وہ فبر مرامر خلاا ورب بنيا وتتى :

ا سے لوگو جوایم النالائے ہو ، اگر کوئی فاسق تہارے پاکس ایک فرلائے تو تم اس خرکی انجی طی محتقیق کولیا کو ، کیسی ایساند ہوکہ تم کسی گروہ کو نا دانی سے کوئی نقصان پنچا دو ، پھرتم کو اپنے کئے پر کچتیانا پڑے دائجوات ۲)

غلط خبرکوس کراس کے انجام سے بچنے کی تدبیر نیایت آسان ہے ۔۔۔ وہ بیکرسی بات کوسننے کے بعد اس وقت تک اسے نہ مانا جائے جب تک براہ براست ورائع سے اس کی تحقیق نہ کرلی جب ئے۔ 176

### نفع نختی کی طاقت

ہندستان طائمس (۲۰ جولائی ۱۹۹۰) کے نمائندہ تقیم اسکومطر بھا بنی سین گیتا نے سوویت یوندی کے بارہ میں ایک ربورط شائع کی ہے، اس کاعنوان ہے ۔

A new USSR is emerging

اس ربور ط بین سوویت روس میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ آخر میں لکھتے ہیں کہیں اتوامی معاطات کے ایک ممتازروں اسرنے ماسکویں مجھے بتایا کہ سوویت روس کا پہلا محبوب امر کجہ نہیں ہوسکا۔
اس کا پہلا محبوب متحدہ یورپ ہوگا۔ اور پھر جاپان ،اس کے بعد امر کیہ اور چین ۔ میں نے تعجب کے ساتھ ہو جھا ،
اور انڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ روسی عالم نے پُر اطمینان لہجہ میں کہا کہ انڈیا کا معاملہ ایک محصوص معاملہ ہے۔ انڈیا ہمارا ہملایا ووسرایا تعیم المجبوب ہمارا وائمی محبوب ہے :

An outstanding Soviet specialist in international affairs told me, "The United States will not be the first love of the U.S.S.R. The first love will be united Europe. And then Japan, the U.S. and Canada." "What about India?" I asked with mixture of surprise and amusement. "India is special", the academician replied placidly. "India is not our first or second or third love. It is our love-for-ever" (p.1).

پھیے جالیں سال سے ہماری حکومت ہم کو یقین دلار ہی تقی کر سوویت روس ہماراسب سے بڑا دوست ہم روسی عالم کا ندکورہ جواب بتا تا ہے کہ اب سوویت روس نے انڈیا کو رسی نعلق کے خانہ ہیں ڈال دیا ہے۔

اس فرق کی وجہ باسکل سادہ ہے۔ پہلے روس کو ہماری صروت تھی ، اب روس کو ہماری صروبی ہیں۔

مرد جنگ کی سیاست میں روس ہم کو امریکہ کا مقابلہ کرنے کے بیے استعال کرنا نفا۔ اب روس اورامریکہ میں صلح ہموجانے کے بعد رہ جریفا نہ سیاست مرگی ، اس لیے روس کی نظر میں ہماری اہمیت بھی ختم ہوگئی۔ اب روس کے بعد رہ بھر بیفا نہ سیاست مرگی ، اس لیے روس کی نظر میں ہماری اہمیت بھی ختم ہوگئی۔ اب روس کے لیے اہمیت صرف ان ملکوں کی ہے جو جدیدا قتصا دی نظیم میں اس کے مدد گار بین سکیں۔ اور یہاں یورپ اور جا پان اس کے لیے مدد گار ہیں نہ کر انڈیا۔

مربنیا دفر صن ہے جو ہوا کے پہلے ہی جو فرکے میں زمیں ہوس ہوجا تی ہے وروسروں کی صرورت بنا دے۔ اس کے سوادوسری ہربنیا دفر صن ہے جو ہوا کے پہلے ہی جو فرکے میں زمیں ہوس ہوجا تی ہے۔

ہندستان ٹائمس (۲۸ دسمبر ۱۹۹) نے ایک ہندستانی صحافی مقیم داشنگٹن مسٹر این سی منن کی رپور مے جیسایی ہے۔اس میں وہ لکھے میں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب روی صدر میخائل گور با چیف نے راجيو كاندى ك حكومت كے زمان ميں اندياكا دوره كيا۔ اس وقت سابق وزير اعظم راجيو كاندى في انديا، جين اور موویت یونین کے درمیان قریب تعاون کی تجویز بیش کی تق ناکه امریکی دیود اور شاید بورپ کے اہرتے ہوئے انحاد) كامقالمرنے كے ليے ايك دورستان دحراقائم كيا جاسكے - صدرگورباچين نے بے رحمان صاف گوئ كے سائق اس کاجواب دیتے ہوئے کماکہ اس وقت ہمیں سب سے زیا دہ جس چیز کی فنرورت ہے، وہ نی کلنالوجی ہے، اورنى مكتالوجى ممكور چين دے سكتا سے اور مذائليا:

It is not generally known that when Soviet President Mikhail Gorbachev visited India, then Prime Minister Rajiv Gandhi had suggested closer cooperation among India, China and the Soviet Union as a friendly counterpoise to the US giant (and perhaps to the emerging European conglomerate). President Gorbachev responded with brutal frankness that what we need desperately is new technology, and neither China nor India can give us that (p.13).

بحصط بالبس سال سے روس نے "سرمایہ وارمغرب" کو اینا رخمن مجھ رکھا تھا۔ اور "سوشلرط انڈیا" کو اینا دورت بنائے ،و نے تقام گر لمج تجرب کے بعد اس کومعلوم ،واکدانڈیا سے اس کوکوئی فائدہ نہیں ،جب کرم مایردار مغرب اس کی ترقی میں نہایت اہم مدد گاربن سکتا ہے۔ اس نے انڈیا کوچور دیا اور اختلاف اور شکایت کونظ انداز كرتے ہو ئے سرمایہ دارمغرب سے دوست فائم كرلى\_

الاسرمايد دار مك "في اين نفع بختى كى صلاحت كے ذريع اپنے سب سے بڑے دخمن كوجيت ليا۔ اور سؤت لسل اندیای غرنع بختی انتجریه بواکراس کو اینے سب سے بڑے دوست سے محرقی بوجانا پڑا۔ میمی موجوده دنسیای کامیانی کااصل راز ہے۔ اس دنیایں کامیابی نفع بختی کی بنیادر پلتی ہے مذكر الفاظ كالنبدكو اكر المدات ب

# لقدي حل

ارسالہ اکتوبر ۲ ۸۹۷ کویڈھ کر ایک معاحب نے طویل خط ( ۷ اکتوبر ۱۹۸۹) لکھاہے۔ اس کاایک حصدیہ ہے: آپ کا سفرنامہ مذہرف معلوماتی ہوتا ہے بلکہ انداز بیان کے لحاظ سے بھی منفرد۔ اس بار بھی مبنی کاسفرنامہ ایسانی ہے۔ اس سفرنامہ میں میرالال ڈرائیورسے آپ کی ملاقات اور ایک یڈنٹ سے بچے رہنے کی تدبیرے بارہ میں پوچھے گیے آپ کے سوال کا جواب برُصنے کو ملا۔ اور مجھے اس سے ملتا جلتا ایک قصہ یا د آگیا۔ ایک ٹیکسی ڈرا بُورنے اپن ہ ہ سالہ زندگی میں ایک بھی ایک سٹرنط نہیں کیا۔ ایک

باروه محفوظ درائيونگ يرلكيردين موئے بولا: مجھ يہ تنانے بيں ايك منط كا وفت بھى نہیں گئے گاکہ مفوظ ڈرائیو بگ کس طرح کی جاتی ہے۔اس کاطریقہ بہت آسان ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت بس یہ بات ذبین میں رکھے کہ آپ کے سُوا دنیا کا ہر ڈرائیور پاگل

ہے۔ رمی الدین مجدے حیدر آباد)

، پاکل، اس شخص کا نام ہے جوم نوع اتقل ہو ۔ جس سے کسی تسم کی توقع نہ کی جا سکے۔ اورجهال فريق ثان كى طرف سطيونى توقع نه بو ولان دوطرفه بنيا دېرسوچنا بالكل بيمعنى ب ايسے مواقع برا دی مهينه كي طرفه سوخياہے۔ اور كي طرفه طور برمسله كاحل لاش كرتا ہے۔ چانج ہرادی جانتاہے کہ یا گل سے رانا نہیں ہے بلکہ باگل سے بخاہے۔ یا گل سے مسلا کا حل اس سے اعراض کرناہے نہ کہ اس سے ٹکراؤکرنا۔ جو ڈرائیور دوسے ٹے دائیور کو پاگل سمجہ ہے وہ دوسے وں کی شکلیت نہیں کرےگا۔ وہ ساری توجہ خوداین طرف لگادےگا۔ وہ کہیں اپنی گاڑی کوروک نے گا۔ کہیں وہ پیچے ہے جائے گا اور کنارے کی طرف سے ایٹ راستہ نکا ہے گا۔ سٹرک کا جومسافر اس طرح یک طرفہ طور بر ذمہ داری اپنے آپ برڈال ہے وہ

کھی مکرک سے حادثہ سے دوجار نہیں ہوسکتا۔ مدكوره درائيورنے ايك لفظ ميں زندگى كاراز بتا دياہے۔ اس كى مراد دوسرے لفظوں میں یہ کے کہ ۔۔۔ آپ دوسروں سے کچھامید بندر کھیے ساری ذمہ داری مکے طرفہ طور پر

خود قبول کیج اور اسس کے بعد آپ یقینی طور پر ایک پڑنظے سے دوچار نہیں ہوں گے۔

در ایک بیر کی میں میں کی مرحاد ثابت سے بیخے کے بارہ میں کی ، وہی وسیع ترزندگی میں حاوثات سے بیخے کے بارے میں بھی درست ہے۔ آپ اپن زندگی میں یقینی طور پر ماحی حادثات سے بیخے کے بارے میں ، شرط یہ ہے کہ آپ یک طرف طور پر اپنے آپ کو اسس کا حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں مسائل کا سب سے ذیا دہ یقینی فرم دار بنالیں ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں مسائل کا سب سے ذیا دہ یقینی مل وہی ہے جس پر مذکورہ و در ایور این و در اینو بی کی طویل زندگی میں حادثات سے مکمل طور پر مضوظ رہا۔

خانص طبی معنوں بیں پاگل انسانوں کی تغداد ساری دنیا میں بھٹکل ایک فیصد ہوگی مگردورسس اعتبارس ونیاک ۹۹ نیصدانسان امکانی طوربریاگل بین عام حالات میں بظام روگ بانکل میک نظراتے ہیں۔ گرجب آدمی کے ذاتی مفاد کامعاملہ آجائے، جب اس کی اناکو تغییں لگے۔ جب فریق ثانی کی کسی بات پر اس کے اندر عضد بحرطک اسطے۔ جب اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑے جس سے اس کی اُن بُن ہوگئی ہو، تو اُس وقت شریف اُدی بھی عیرشریف بن جا تاہیے ۔ صبحے د ماغ کا انسان بھی پاگل بن ہراتراً تاہے ۔ ایک بارجدر آبادے مبوب مرجاتے ہوئے خودمیرے ساتھ ایک سبق آموزواقعہ پیش آیا۔ ہماری گاڑی تیزی سے سڑک پر دوار رہی تھی کہ اجانک ایک بیل سڑک پر آگیا۔ ہو صاحب كاركوجلاس عظ الفول في بنين كياكه بل كه خلاف احتاج كري يا يرستور این گاری دو در است رس مرا انفول نے فورا بریک لگار گاری کوروکا۔ اور ایک لمدرک کو اندازه كياكه بيل كدهرجار بلب - بيل في جب سرك كي أد صد يار دو الديد واصنح ہوگیا کہ وہ مشرق کی طرف جارہ ہے تو انھوں نے اپنی گاڑی مغرب کی طرف گھسائ اور بیل کے کنارے کی طون سے راستہ نکال کر آگے کے بے روان ہوگے ۔ زندگی کے مبائل ہمیشہ یک طرفہ کارروانی کے ذرابیہ حل ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوطرت بنیا دیدمئلہ کوحل کرناچا ہیں ، موجودہ دنیابیں ان کے لیے اس کے سوا کھے اور مقدر نہیں كه وهب فائده احتجاج كرت ربين اور اسى حال بين دنيا سيبط جائين \_

# فتح بغيرجنك

مطرح ونکسن ۱۹۹۸ سے ۱۹۹۳ کا ایک امریکہ کے پریٹ یڈنٹ سنے ۔ انھوں نے ابی باددائنتوں برت مل ایک کتاب ننائع کی ہے جس کا نام ہے ۔۔۔ ۹۹۹، جنگ کے بغیر فنح ؛

Richard Nixon, 1999: Victory Without War

The Americans decimated Japan in 1945, and after World War II, rebuilt it with enormous economic backing as a model country to disprove the communist ideology that poverty cannot be removed through the process of capitalism. Democracy was planted on its territory in place of ancient monarchy. Its constitution was written by the Americans. Its defence was controlled from Washington DC. After 35 years of this experiment, bitter economic disagreements have clouded US-Japan relations in recent years. There is a terrific trade imbalance. In 1986 Japan sold goods to the US to the value of \$60 billion in excess of the goods purchased from the States, contributing to the total American trade deficit of \$170 billion. Indigenous rice production costs Japan \$2,000 a ton, yet she is not prepared to buy rice from her benefactor, the US, offered at \$180 a ton with a view "to protect Japanese farmers". The US is sore that the "Japanese have closed their markets to American goods" (p. 2).

امریکوں نے ۱۹۲۵ میں جاپان کے بڑے حصہ کو تباہ کر دیا۔ بھر دوسری عالمی جنگ کے بعد انھوں نے زبر دست اقتصادی امدا دے ذریعہ جاپان کی دوبارہ تعمیر کی۔ جاپان کے ساتھ یہ مساملہ انھوں نے زبر دست اقتصاد کے لیے ،ایک بمونہ کے ملک کے طور پر کیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تقا کی اس است ان کا مقصد یہ تقا کہ اس است زاکی نظر یہ کو غلط ثابت کر سکیں کہ غریب کو سرمایہ دارانہ نظے ام کے تحت ختم نہیں کیا حاسات ۔

جاست -چنانجہ جایان میں قدیم با دشامت کی جگہ جمہوریت لائی گئ - امریکنوں نے خود و ہاں کا دستور مکر تیار کیا ۔ اس کا دفاع کمل طور پر واشنگاش سے تحت محر دیا گیا -الکھ کرتیار کیا ۔ اس کا دفاع کمل طور پر واشنگاش سے تحت محر دیا گیا - اس تربہ کے ۳ سال بعد کئے اقتصادی اختافات کے بادل امریکے اورجاپان کے تعلقات بر چھلگے۔ دولوں ملکوں کے درمیان تجارتی توادن ہوناک مدتک بگراگا۔ ۱۹۸۹ میں امریکے نے متناسا مان جا پان کے القریح اور برای اس کے مقابلہ میں جاپان نے سامٹہ بلین ڈالر کے بقدر زیادہ سامان امریکہ کا کل تجارتی خدادہ ۱۹۰۰ بلین ڈالر تھا۔ جاپان اس کے الحق فروخت کیا۔ واضح ہوکہ اسس سال امریکہ کا کل تجارتی خدادہ ۱۹۸۰ ڈالر فی طن کی بیش کش کورد پوزیشن میں ہوجیکا ہے کہ اسس نے امریکی جاول کی خریادی کے لیے ۱۸۰۰ ڈالر فی طن کی بیش کش کورد کر دیا جب کہ است ایسے ملک میں جاول ہیں دار سے کے لیے ۲۰۰۰ ڈالر فی طن ترج کونا پڑتا ہے۔ کر دیا جب کہ است اپنے ملک میں جاول ہیں دار سے کے لیے ۲۰۰۰ ڈالر فی طن ترج کونا پڑتا ہے۔ اب امریکہ کویڈ شکایت ہے کہ حب پانیوں نے امریکی سامان سکے لیے ابنی مارکی طی کو بند کر دیا ہے (طائم س) آف اندائی کا رکیا گو بند کر دیا ہے۔

دوسری مالی جنگ کے بعد امریکہ کی چنیت فائے اور غالب کی بھی، اور جایان کی چنت مفتوح اور معنوح نے اپنے مفاد کے لیے کیے ، اس کومفتوح نے اپنے مفادیں تبدیل کر لیا۔ یہی موجودہ دنیا کا امتحان ہے۔ اس دنیا ہیں وہی لاگ کا میاب ہوتے ہیں جو دشمن کے مخالفا نہ مضولوں ہیں اپنے لیے موافق بہا وتلاش کر لیں جو دشمن کی ند بیروں کو ایس خوانیں ۔

اس دنیامیں تکست بھی فتح کا دروازہ کھولت ہے۔ یہاں جنگ کے بغیر بھی کا میاب مقابلہ کھیا ۔ میاب مقابلہ کھیے ہے۔ نا دانوں کے لیے خدا کی اس دنیا میں کھیے ہے۔ نا دانوں کے لیے خدا کی اس دنیا میں کوئ بھی حقیقی کا میابی مقدر نہیں۔ ان کے لیے فتح بھی شکست ہے اور شکست بھی شکست ۔

182

...

#### سليقهمندي

کہ نامشکل ہے گرخرچ کرنا اس سے بھی زیادہ شکل ہے۔ جوشخص صحیح طور پرخرچ کرنا جانے، وہ کم آمدنی میں بھی زیادہ آمدنی والی زندگی گزارسکتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی فیرح طور پرخرچ کرنا نہ جانے، وہ زیادہ آمدنی میں بھی کم آمدنی والے مسائل میں مبتلارہے گا۔

حققت یہ ہے کہ جوشخص کی قد اور کفایت کے ساتھ خرچ کرنا جانے ، اس کو گویا این آمرنی کو بڑھانے کا ہزمعت دوم ہوگیا۔ اس نے این آمدنی میں مزید کمائے بغیراضافہ کرلیا۔ خسرچ کرنے سے پہلے سوچے کہ شیک اسی طرح جس طرح آب کمانے سے پہلے سوچے ہیں جو کھی کیجے کہ منصوبہ بندانداز میں کیجے کا ورسچر آب کہی معاشی پریشانی میں مبتلانہ ہوں گے۔

ر ببر موسول الم معاشی فارغ البال الله معاشی تنگی ہے ۔ اور کفایت شعاری کا دوسرانام معاشی فارغ البال ۔ اس حقیقت کی وضاحت کے بیے پہال دو واقعہ نقل کیا جا ناہے ۔

کو این آمدنی سمبااور بقید نصف کو هرماه بینک میں جمع کرتے رہے۔ اس ایک آمدنی سمبا اور بقید نصف کو هرماه بینک میں جمع کرتے رہے۔

اس طرح کی دس سالہ زندگی گزار نے کے بعد انھوں نے ابنا اکاؤنٹ دیکھا تو انھیں معلوم ہوا
کہ ان کے اکاؤنٹ بیں ایک بڑی رقم جمع ہو جگی ہے۔ اب انھوں نے سروس جیوڑ کر بزنس شروع
کر دیا۔ آج وہ اپنے بزنس میں کافی ترقی کر چکے ہیں۔ گرزندگی کا جوطریقہ انھوں نے ابتدا میں اضتیام
کیا تھا اسی پر وہ آئے بھی قائم ہیں۔ وہ نہایت کامیا بی کے ساتھ ایک نوشحال زندگی گزادر ہے ہیں۔
اب اس کے بعکس مثال لیجئے۔ ایک ما حب کو وراثتی تقسیم میں یک مشت ایک لاکھ روبیہ
ملا۔ انھوں نے اس کے ذریعہ سے کیڑے کی ایک دکان کھولی۔ دکان بہت جلد کا میا بی کے ساتھ جگئے۔
ملا۔ انھوں نے اس کے ورائٹ ختم ہوگئ۔

اسس کی وجریر متنی که انفول نے آمدنی اور لاگت کے فرق کو نہیں سمجا۔ مثلاً ان کی دکان براگر ۵ ہزار روبید کا براگر اسلے تو اس میں ساڈھے چار ہزار دوبید لاگت کا ہوتا تھا اور ۵۰ می روبید آمدنی کا۔ مگروہ دکان میں آئی ہوئی رقم کو اسس طرح خرج کرنے گئے جیسے کہ ہ ہزار کی پوری رقم آمدنی کی رقم ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نفول خرج کی بدترین شکل بھی ۔ چنا نجہ چندسال میں وہ دبوالیہ ہوکہ ختم ہو گئے ۔ اس دنیا ہیں سیقہ مندزندگی کا نام خوست مالی ہے اور بے سلیقہ زندگی کا نام برمالی ۔

### اميدكا پييٺام

قرآن بربعض انسانی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہاگیا ہے کہ اس طرح کی ناموافق صورت بیش آئے نوصبراور توکل کا انداز اختیار کرو۔ اللّرتمہارانگہان ہے ، وہ تمہار سے بیضنکل کے بعد آسانی پیدا کرد سے گا (سیجعل اللّٰہ بعد عُسس یُسسل) انظلاق ،

جس طرح ہماری زمین مسلسل گردش کررہی ہے ، اسی طرح انسان کے عالات بھی برابر بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کوچا ہیے کہ وہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، وہ ہمیشہ ناامیدی پر امبد سے بہا لوکو غالب رکھے۔ عال کی بنیا دیروہ کبھی تقبل کے بارہ ہیں اپنے یفین کو ندکھوئے۔

رات کے آنے کو اگر "آج "کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اندھبرے کا آنا معلوم ہوگا گیر "کل"

کے لحاظ سے دیکھے تو وہ روش صبح کے آنے کی تمہید بن جانا ہے ۔ خزال کاموسم بظام ریت جھڑکاموسم
دکھا ئی دیتا ہے میگر منتقبل کی نظر سے دیکھے تو وہ بہار کے سرسبز وشا واب موسم کی خبر دینے لگے گا۔

یرقدرت کا المل قانون ہے ۔ یہ قانون عام مادی دنیا کے لیے بھی ہے ، اور اسی طرح انسانوں
کی زندہ دنیا کے لیے بھی۔ اس بیں بھی کوئی تب دبلی ہونے والی نہیں ۔

ی دیدہ دبا میں تخلیق اس طوحنگ پر ہوئی ہے تو کوئی انسان اس دنیا میں ایوس کیوں ہو۔جب
جب دنیا کی تخلیق اس طوحنگ پر ہوئی ہے تو کوئی انسان اس دنیا میں ایوس کیوں ہو۔جب
یہاں ہر تاریجی آخر کارروشنی بننے والی ہے تو وقتی حالات سے گھرانے کی کیا حضر ورت ۔
ساد می اگر یہاں کسی شکل میں بھینس جائے تو اس کوچا ہیے کہ وہ صبر اور حکمت کے ساتھ اس سے نگلنے
کی جدوجہ دکر ہے۔ اگر بالفرض اس سے پاس جدوجہ دکرنے کی طاقت نہونن بھی اس کوچا ہے کہ وہ خدا

پر بھروں کرتے ہوئے آنے والے کل کا انتظار کر ہے۔
اس دنیا ہیں جس طرح محنت ایک عمل ہے ، اسی طرح انتظار کبی ایک عمل ہے۔ جوشخص عمس ل کا شبوت نہ و سے ، اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کا تبوت دے ۔ اگر اس نے سچا انتظار کیا تو عین ممکن ہے کہ وہ انتظار کے ذریعہ بھی اسی چیز کو چاہے جس کو دوسرے لوگ محنت کے راست نہ سے کاش کر نے بب کے وہ انتظار کے ذریعہ بھی اسی چیز کو چاہے تمری فیصلہ کو فہور بیں لانے کے لیے سرگرم ہے ، بشرط بیکہ گئے ہوئے ہیں ۔ قدرت کا نظام خود اپنے آخری فیصلہ کو فہور بیں لانے کے لیے سرگرم ہے ، بشرط بیکہ سے دی مقرد وقت تک اس کا انتظار کر سکے ۔

185

عربی کا ایک مقولہ ہے: رُجَ هنازَ وَخافِعکه "(بہت می نقصان والی چنریں نفع دینے والی ہونی ہیں)
یہ قول نہا بہت بامعن ہے۔ وہ زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بتا تا ہے۔ برکہ اس دنیا بیں کوئی نقصان مرصت نقصان نہیں ۔ یہاں ہر نقصان کے ساتھ ایک فائدہ کا پہلوںگا ہوا ہے۔ آدمی کو چا ہیے کہ اس کو نقصان پیش آئے تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہائے ، بلکہ اپنے ذہن کو سوچ کے دخ پر لگائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ ایسا امکان دریا فت کر لے جو نظر خاس کے نقصان کی تلافی کرے بلکہ اسس کو مزید اس کے نقصان کی تلافی کرے بلکہ اسس کو مزید اضافہ کے ساتھ کا میاب بنا دے۔

ایکشخص دیہات میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوا۔ ۱۹۲۵ میں اس کے والد کا انتقال ہوگیا جب کہ اس کی عصرت ۲ سال تق ۔ باپ کے مرنے کے بعد خاندان والوں نے جاکدا دیر قبعنہ کرلیا۔ اس کو ایک معمولی مکان کے سواکوئی اور چیز نہیں ملی ۔

بجبور ہوکر دس سال کی عمر میں وہ کہ نے کے بیے نکلا۔ وہ دیہات سے نکل کر شہر میں چلاگیا۔ عرصہ

تک وہ نحت مزد وری کر تارہا۔ حافات نے اس کو دستکاری کے ایک کام بیں سگا دیا۔ ابنی نحت سے

وہ ترتی کرتارہا۔ یہاں تک کراس نے ایک کارخاز کھول لیا۔ اس کی ترتی جاری رہی۔ ، سال کی عمر میں

جب وہ مراتو وہ ایک بڑا صنعت کار ہوج کا تقا۔ اس نے اپنے پیچھے کروروں روپیر کی جائد ادھیوڑی۔

اس آدمی کے ساتھ اگر عمر کی حالت بیش نہ آتی۔ دبہات میں اس کے تمام کھیت اس کو ل جاتے تو

وہ اسی میں لگ جاتا۔ وہ ایک کسان کی چیٹیت سے جیتا اور کسان کی چیٹیت سے مرتا۔ گر حراور نقصان

نے اس کو اوپر اٹھا با۔ اس کے کی تحریات نے اس کو زرعی دور سے زکال کرمنعتی دور میں بہنی دیا۔

نے اس کو اوپر اٹھا با۔ اس کے کی تحریات نے اس کو زرعی دور سے زکال کرمنعتی دور میں بیا دیا۔

امکان آ دی کے لیے موجود رہتا ہے۔ بھرکوئی شخص بایوس کیوں ہو۔ بھرا دی نقصان پر فریا و و احتیاری امکان آ دی کے لیے موجود رہتا ہے۔ بھرکوئی شخص بایوس کیوں ہو۔ بھرا دی نقصان پر فریا و واحتیاری کیوں کرے ۔ کیوں مذورہ نے امکان کو استعال کرے جو اس کی شام کو دوبارہ ایک روشن صبح بیں

کیوں کرے ۔ کیوں مذورہ نظا ہے۔

آدمی کو چا ہیے کہ جب ایک امکان کاسرااس سے ہاتھ سے نکل جائے نو وہ کھوئی ہوئی چیز کا ماتم کرنے میں وفت ضائع نہ کرے ۔ بلکہ نے امکان کو در بافت کر کے اس کا استعال شروع کر دے عین ممکن ہے کہ اس تد ہیر کے ذریعہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی کامیابی اپنے لیے حاصل کر لے۔ 188

#### کامیا بی کا راز

ما الا خاندان نے صنعت کے میدان میں سندرے ان میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ ان کا منعتی بھیلاؤ اننازیادہ ہے کہ اس کوٹماٹا انڈسٹریل ایمیائر کہا جاتا ہے۔ یہ ترقی انھیں اتفاقاً حاصل نہیں ہوگئ۔ بلکراس معلوم اسباب بین ان اسب بین نمایان ترین وه اخلاقی اوصاف بین جس کانبوت وه تقریب کا ڈرٹرھ سوسال سے دے رہے ہیں۔

اصنعتی کامیا بی کی یہ کمانی گجرات کے ایک یارسی جشیدجی نوشیروال جی فاقا سے شروع ہوتی ہے۔ انفوں نے ۸۹ ۸ امیں بمبئی میں ۲۱ ہزار روپیری لاگت سے اسٹیل کا ایک کارخان ٹاٹا پلانٹ کے نام سے قام کیا۔ بہابتدا ترقی کرتے کرتے آج ایک انڈسٹریل ایمیائر بن کچی ہے۔ مگر ٹاٹا گروپ پورے استقلال اوراتحاد کے ساتھ اپنی مہم میں لگا ہواہے۔ کوئی بھی چیزاس سے استقلال اور اتحاد کو توڑنے والی نہ بن سکی۔ ۲۔ جشیدی مے بعد ان مے صاحزاد ہے جا بگرتن جی داد ابھائی طافی (JRD Tata) نے اکس

کارو بارکوبہت زیادہ ترتی دی ہے۔ان کو بجاطور پرعظیم بھیرت والاانسان (great visionary) كما جاتا ہے۔ ان كى بھيرت اور دوراندىشى كااكٹ نبوت يہے كەانفوں نے سب سے پہلے ہندشان میں ہوا بازی کی اہمیت کوسمجھا۔ وہ پہلے ہندستانی یائد کے ہیں جن کو مارچے ۱۹۲۹ میں ہوائی جہاز چلانے کا لائسنس دیاگیا۔ انھوں نے ۱۹۳۲ میں بہلی ہوائی کمینی طاط ایر ویز کے نام سے قائم کی۔ ۸۲۹ امیں ہندستانی

حكومت نے اس كوا پنے قبضہ میں لے ليا اور اس كانام اير انطبيار كردياگيا-س- جے اردی ماطا (سم ۱۹) غیر عمولی وسعت ظرف سے مالک ہیں۔ ۱۹۳۰ میں آغاخال نے اعلان كيكه انگليند اورانديا كے درميان جوعف سب سے كم وقت بين جهازا را كرمے جائے گااس كوره بہت براانعام دیں گے۔ اس پرج ارفی مانا نے کراچی سے اپنا جازار ایا۔ ایک اور تی اندن سے روانہ

ہوا۔ درمیان میں دونوں تیل لینے کے لیے قاہرہ میں اتر ہے۔

اس وقت ما ما کومعلوم ہواک ان کے دربیت کوایک پرزہ کی مزورت بیش آگئے ہے ۔اس کواکس وقت تک قاہرہ ایر پورٹ پر انتظار کرنا پڑے گاجب تک انگلینڈے وہ پرزہ ندا جائے ماٹا کے لیے رسنہری موقع تھاکہ وہ بلامقابلہ کامیابی ماصل کرلیں مگرانھوں نے وسعت ظرف سے کام لیتے ہوئے

وہ پرزہ اپنے پاس سے اپنے حریف کو دے دیا۔اس فیاضی کا نتیجہ یہ ہواکہ ان کا حریف مقابلہ جمیت گیا۔ مگر ٹما ٹمانے کبھی اس کے بارہ ہیں کسی قنم کے ملال کا اظہار نہیں کیا۔

ہ۔ انسانی احترام کے بارہ ہیں ہے آر فری ٹائلبے مدحساس ہیں۔ اختیارات کے با وجود وہ اپنی رائے دوسروں کے اوپر نہیں تقویتے۔ بلکہ ہمیشرد وسروں کومست ٹر کرنے کا طربعت (persuasion therapy) استعال کرتے ہیں۔ ایک بار ان کی نمینی کے ایک ڈائر کھرنے ایک بار ان کی نمینی کے ایک ڈائر کھرنے ایک بار ان کی نمینی کے ایک ڈائر کھرنے ایک بار ان کی نمینی کے ایک ڈائر کھرنے ایک بار ان کی نمینی کے ایک ڈائر کھرنے اور خور اپنے ہا تقال کر سکتے ہیں۔ ما فاکومعلوم ہوا تو وہ تیزی سے مذکورہ مقام پر پہنچے اور خود اپنے ہا تقدے اس نوٹس کو بھاڑ کر بھینیک دیا (ہندستان مائمس سافروری ۱۹۹۲)

اس دنیا میں کامٹ ان کاراز ،ایک نفظیں ، بااصول ہونا ہے۔ یہاں اصول سے مطابق زندگی گزارنے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اصول سے انحرات کرنے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اصول سے انحرات کرنے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اصول سے انحرات کرنے والا آدمی کامیاب

اصول کیا ہے۔ اصول دراصل خقائق سے مطابقت کرنے کا دوسرانام ہے۔ حصت اُق اگر استقلال کا تقاضا کریں تو اَد می غیرمتقل مزاجی کے سانھ یہاں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ حقائق اگر دوراند نین اُ دی کا ساتھ دیتے ہوں تو دور اند نین کے خلاف رویہ کا ثبوت دیے کریہاں کامیا بی کاحھول ممکن نہیں۔ حقائق کا مطالبہ اگریہ ہوکہ لوگوں کے مزاج کی رعایت کی جائے تو یہ ناممکن ہے کہ ایک شخف نوگوں کے مزاج کی رعایت کی جائے تو یہ ناممکن ہے کہ ایک شخف نوگوں کے مزاج کی رعایت ہو۔

نیزبرکراصول کومفا دات سے بلندہ وکر اختیار کرنا جاہیے۔ اگر ایک فی ایسا کرے کہاں بظاہر فائدہ نظراً کے وہاں وہ اصول بہت ندبن جائے اور جہاں فائدہ و کھائی مذر سے وہاں وہ اصول کو جوڑ دے توا یسے خص کو باصول نہیں کہا جاسکا۔

جو تخص اصول کومفا دات کے تابع رکھے وہ اس دنیا میں چیوٹی کامیا بی توحاصل کرسکتا ہے۔ مگریہاں بڑی کامیا بی صرف اس انسان کے بلے مقدر ہے جواصول کو اصول کے بلیے اختیار کرہے، جومفا دات کی پروا کیے بغیراصول پر قائم رہنے والا ہو۔

188

تجربه کی زبان سے

ایک پاکتانی مسلمان اپنے ہندک تانی عزیر وں سے ملنے کے لئے ہندستان آتے رہتے ہیں۔
ان کا ہندستان کا پہندیہ ہے : آغاغیات الرحمان انجم ، جان سننرکار پٹ بینوفیکچررز ، کمرش ل اسٹریٹ،
ان کا ہندستان کا پہندیہ خط ہیں موسول ہوا ہے۔ اس ہیں انھوں نے اپناتین واقعہ درج کیاہے۔ ان
کے خط کا ابت دائی حد خود انھیں کے اپنے الف ظین نقل کیا جا آہے۔

میراتعاق پاکستان سے بہ اپنے عزیزوں سے لمنے بی اکثر بنگلور آتا رہتا ہوں - اب کے بار
انگریاآ یا توالر الکاشارہ جنوری ساف الا دیکھنے کا آنفاق ہوا۔ اس میں ایک واقعہ افضل صاحب کا
"خون کے بجائے پانی "کے عنوان سے بڑھا توہر سے ذہن میں انڈیا کے تعلق سے بین ذاتی واقعات آگئے۔
بو اختصار کے ساتھ پر ذفام کر رہا ہوں - ان واقعات سے میرا یہ ہیت ہوگیا ہے کہ دل میں اگرتنگ اور نفرت کے بجائے دو سروں کے لئے عمبت اورکٹ دگی ہو۔ رویے میں سختی کے بجائے نوی اور نبان پر تلفی کے بجائے متھاکس ہوتو ہوری دنیا اس واست سے سالا ال ہوکئی ہے۔
زبان پر تلفی کے بجائے متھاکس ہوتو ہوری دنیا اس واست سے سالا ال ہوکئی ہے۔

بہلاواقعہ ۱۹۹۱ء میں بیش آیا۔ یں ، میری بیوی ، بیٹی اور نوع بیٹا بندر بعد ٹرین دہی سے بنگور جارہ ہے تھے۔ جس بوگ میں ہمیں جگہ ملی وہ چھوٹی سی سی اور اس میں تقریب پندرہ میا فراور تھے بن کا تعلق بھارت اور ہندومت کے ساتھ تھا۔ ان میں ندیا وہ تر نوج ان تھے جو بنگلور کے سی تعلیمی او ارب میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور چھٹیاں گو اد نے کے بعد والیس جارہ ہے تھے۔ ہماری روایتی سے دگی اور کی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور چھٹیاں گو اد نے کے بعد والیس جارہ ہے تھے۔ ہماری روایتی سے دگی اور کی میں بیٹری والوسی اور میرے پر اور کی نماز وں کی پائری و مکھ کہ ہمارے بارے بیں ان کا تاثر یہ تھا کہ ہم ند ہمی گھرانے سے بعلق دیاتے ہیں۔ ہمانا اور حوالات اور علاقائی سیاست سے چلتے چلتے ند ہمی معاملات پر بھی کی باتوں کے ساوہ و نیا کے مورے و حالات اور علاقائی سیاست سے چلتے چلتے ند ہمی معاملات پر بھی کی باتوں کے دبین نوجوان ہے اور اپنے ند مہر ہے۔ بارے میں وسیع معلومات در کھتا ہے۔ بہت سے سوالات اور جوابات کے بعد مذکورہ نوجوان نے ایک ایر اسوال کیا جس کے جواب پر بوگ کی پوری فضا کیسم بدل اور جوابات کے بعد مذکورہ نوجوان نے ایک ایر اسوال کیا جس کے جواب پر بوگ کی پوری فضا کیسم بدل اور جوابات کے بعد مذکورہ نوجوان نے ایک ایر اسوال کیا جس کے جواب پر بوگ کی پوری فضا کیسم بدل اور ہوتھ کی ایران میں ہم سے محتلف نہیں بلکہ ایک ہی برا دری سے تعلق دکھے ہیں۔ اور ہوارے

یہاں دوری اور دولی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔

سوال یہ تفاکہ ہمارے کرمشن جی مہارائے کے بارسے میں آب کا کیا خیال ہے جو میں نیجواب دیا کہ میں آپ کو ایک اصول بت تا ہول۔ قرآن مجید اور حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے مطابق "کسی سلمان کو میں آپ کو ایک اصول بت تا ہول۔ قرآن مجید اور حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے مطابق "کسی سلمان کو تحق ہم اور در انجان کہیں ۔ بلکہ مام ہم ہم عقید سے اور دھرم کے بیشوا وُل کا اور بزرگوں کا احترام کویں ۔ لہذا اسس قانون کی روسے ہم اس بات کے با بت دیں یہ کی تری کرمشن جی ہما داج اور دیگر خوا ہم بیشوا وُل کا احترام کریں اور ان کی تعظیم کریں ۔ "

يسننا تفاكه نوجوان في ميرا بالته پكر اليا وركها:

"اُگردنساکے تمام مذہبی لوگ ایسے ہوجائیں جیسے آپ ہیں تو پراٹرائی جھکھیسے ، قتل وغارت گری اور آئے دن کے نسا دات ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائیں "

یں نے موقے سے نساندہ اٹھاتے ہوئے ہا۔ اگریہ بات ہے تو آپ سب میر سے ساتھ وعدہ کون کہ ترک تم ابنی بچر دی نہ ندگی میں لوگوں کے دلوں سے کدور تیں اور دشمنیاں مٹا اُوگے۔ اور ان کے دلوں میں باہمی ملح و محبت اورا فہام وتفہیم کے زج بو وُگے۔ تہام فوجوا نول نے میرسے ساتھ وعدہ کیا۔ اس طویل سفر کے دور ان ساری گفت کو کا ایک نتیجہ برجی ن کلاکہ ہم کو بنگلور کینٹ کے اشیش پر الر نا تھا اور ان کو بوگلور سٹی کے اسٹیشن پر ۔ بلذا ہماری منزل بپلے آگئی۔ جوں ہی گاڑی ہسٹیشن بر رکی تو ان نوجو انوں نے نہوکسی تسان کو ہما رسے بردکی تو ان نوجو انوں نے نہوکسی تسلی کو ہمارے سامان کے قریب آئے دیا۔ اور نہ ہمیں ہما رسے سامان کو ہاتھ کو ان نے آگے بڑھ کو آزخو د قلیوں کی طرح ہما راسیان اپنے آئی سامان کو ہاتھ ملایا۔ اور آن وا صریب پوراسیان پلیٹ فارم برڈھیرکر دیا۔ اور جب گاڑی ہی اور کی سوار ہوئے . اور اسسام کی نوش گواریا دیں ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں بہتھوں کو ہلاتے ہوئے گاڑی پرسوار ہوئے . اور اسسام کی خوش گواریا دیں ہمارے دلوں میں بھوڑ کرما نب منزل دوان ہوگے۔

#### سبق آموز

امریخیمی گزین ٹائم (۱۰ فروری ۱۹ ۹۲) کی کور اسٹوری کاموضوع ہے ۔۔۔ امریکی کے بارہ میں جاپان کا ذہن ، اور جاپان کے بارہ میں امریکے کا ذہن :

America in the mind of Japan, Japan in the mind of America.

اس رپورٹ کا خلاصہ ہمیگزین کے الفاظیں ، یہ ہے کہ امریجہ اور مبایان کی بظاہر نا اتف آق ایک زیادہ گہری سیائی کو چیائے ہوئے ہے۔ وہ یہ کہ دونوں قویں ایک دوسرے کو اپنی مزورت سمجھتی ہیں :

Friction between the U.S. and Japan masks a deeper truth: the two nations need each other. (p.8)

میگزین نے کھا ہے کہ امریح اگرچ اب می بہت طاقت وراقتصادیات کا الک ہے مگراب وہ اپنے بارہ بیں محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک تخفیف شدہ چیز ہے۔ پرانا وشمن ، سوویت یونین ، اب ختم ہوگیا ہے۔ جا پان کے مقابلہ بیں امریح اس بلین ڈالر کے بقدر تجارتی خسارہ بیں ہے۔ اس اعتبار سے کچھا مریکی جا پان کو اپنانیا وشمن سمجھتے ہیں :

America, still the most powerful economy, nonetheless feels itself to be somehow the diminished thing. The old enemy, the Soviet Union, has vanished. With the U.S. running a \$41 billion trade deficit with Japan, the once deferential partner begins to look to some Americans like the new enemy. (p.9)

دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو امریجہ کی جنیت نالب کی تقی اور جاپان کی جنیت مناوب کا مگر آج
ہے نر تیب السط گئی ہے۔ اس کی وجہ تمام تر اخلاقی ہے۔ امریجہ نے ہتھیار کے اعتبار سے جاپان کے
اوپر غلبہ حاصل کیا تھا۔ مگر آخر کار کر دار کی طاقت نے ایب ناکام کیا۔ جاپان زیا وہ بہتر کر دار سے
مسلح ہو کر امریکہ کے اوپر غالب آگیا۔

میسگرین کے مطابق ، اکتر جاپانی اور اسی طرح بہت سے امریکی بھی ، امریجہ کے اقتصادی مائل کی ذمہ داری خود امریجہ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ مساوکونی ہیرو (Masao Kunihiro) جوایک جاپانی اینتھراپولوجسٹے ہیں ، انھوں نے سوالیہ انداز ہیں کہاکہ ایمسن کے قدیم عقیدہ کا کیا ہواجس ہیں کہا گیا تھا کہ اگری آگریم ایک اچھا جو ہے دان بنا وکے تو دنیا خود چل کرتم ارسے دروازہ پریہ نج جائے گا۔ انھوں نے کہاکہ یہی وہ چیز تھی جس نے امریجہ کو اس اقتصادی اورصنعتی طاقت تک ہم نے یا جیسا کہ وہ آج ہے۔ مگریم ہیں سے اکثر لوگ مجیسے یا فلط طور پر ، برخیال رکھتے ہیں کہ امریکہ اب ایسے چوہے دان آج ہے۔ مگریم ہیں سے اکثر لوگ مجیسے یا فلط طور پر ، برخیال رکھتے ہیں کہ امریکہ اب ایریکہ بین نہیں دے رہا ہے۔ وہ جا پانی جو ہے دان سے اچھا ہو۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ اب امریکہ بین کار کر رگ کامعیار گھٹ گیا ہے :

Whatever happened to the good old Emersonian credo that if you build a better mousetrap, the world will beat a path to your door. That is what made America what it is today, economically and industrially powerful. But many of us, rightly or wrongly, now feel that the U.S. is no longer turning out mousetraps which are better than ours. (p.14)

ایک اور جایا نی مبصر یوشیو ساکوراچی (Yoshio Sakurauchi) نے امریکہ کی کئی کے بارہ میں عام جایانی تا ترکو بت ہے ہوئے کہا کہ امریکہ کے تجارتی مسئلہ کی جڑا امریکی کارکن کی کارکردگ کا ناقص معیارہے:

> The root of America's trade problem lies in the inferior quality of American labor. (p.14)

دوسری عالمی جنگ میں امرکیہ نے جاپان کے خلات جو ظالمانہ سلوک کیا تھا، اگر جاپان ہے کہ کا کہ وہ اپنے زبان وقلم کو امرکیہ کے خلام اور اس کی سازش کے خلاف پر دیگنڈ نے میں سگا یا توجا پا کچہ بھی حاصل نہ کرتا۔ للکہ جنگ کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچا تھا اس کو بھی وہ فظی اصتجاج کی ہم میں کھو دیتا۔ جاپان نے امر کجہ کے سلوک پر "صبر" کر لیا۔ اس نے امریکی کے خلاف شور وغل کرنے کے بجائے خود تعمیری کو اپنا مشن بنا یا۔ اس کا نتیجہ نہا بہت شاندار نکلا۔ صرف عالیس سال کی مدت میں ناریخ بدل گئ۔ جو پہنچھے تھا وہ آگے ہوگیا۔ اور جس نے آگے کی سیسٹ پر قبضہ کر رکھا تھا اس کو جبور موکر کھی سیسٹ پر دائیں جا اپر ا۔ 192

#### برداشت كامسئله

نی دہی سے انگریزی روز نامہ دی پانیر (سم جون ۱۹۹۷) نے جل دیپ لاہری سے حوالے سے ایک رپورٹ جھاپی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک بہت بڑاسبق چھیا ہواہے۔ بیسبق کر بعض ناخوشگوار باليس صرف اس قابل موتى ميركران كوبرواشت كوليا جائے - اليى باتوں كوبرداشت الكونا عرف ان کی مقدار میں اضافہ کرنے سے ہم معیٰ ہے۔

یہ ۲۲ جون ۹۹ کی شام کا واقعہ ہے ، راجدهانی اکسیرس دہلی سے ہوٹرہ کے لیےروانہوئی۔ ٹرین آ گے بڑھی تو اس کی ایک کوچ (c-4) کے مسافروں کومسوس ہواکہ ان کی کوچ کا سے سی یونے کام نہیں کررہ ہے۔ کوچ سے ، ، مسافراس پربرہم ہو گئے۔ انفوں نے انجام پرزیادہ غور نهيں كيا۔ بس زنج كلينے كوٹرين كوروكا اوراس كو پيچھے چلنے پر مجبور كر ديا۔ ٹرين وايس موكر پہلے م منيش (تلك برج) يركم على موهمي -

ٹرین سے مسافر پلیٹ فارم پر اترائے۔ ان میں اورٹرین کے ذمہ داروں میں محرار شروع ہوگئ ما فروں کی مانگ بینی کرندکورہ ناقص کوچ کو نکال دیا جائے اور اس کی جگھیے ہے کوچ لگائی جائے۔ د وسرى طوف ريلوے كے ذمر داروں كاكن تقاكراس وقت فورى طور يرابيا كرنا ممكن نهيں كيوں ك قریب میں اس کا کوئ انتظام نہیں ہے۔

یر بحث بے تیجر رہی ۔ آخر کارٹرین اپنی اسی ناقص کوچ کے ساتھ دوبارہ آگے کے لیے روانہ ہوئی۔ البتہ اس بحث و تحرار میں غیر خرری طور پر راحب مطافی اکمپرس پانچے گھنٹر سے يے ليے موگئے۔

مزیدیدکاس کی وجہسے مک برج اورنی دہی اسٹینن سے درمیان" ریل جام" کامئلہ پیدا ہوگیا۔ اور پانچ آنے اور جانے والی ٹرینیں بھی کا نی تاخیر سے روانہ ہوسکیں۔ راجدهانی اسپریس سے دومیافرجن کووقت پرکلکتہ ہے، پختا تھا، وہ اس صورت مال سے اتنا پریٹیان ہوئے کرین کوچیوٹر کریا لم ایر پورٹ کی طرف معا گے۔ تاکہ شام کا ہوائی جہاز کیروکروقت پر اپنی منزل یر بی نے سکیں ۔

193

یمعالمہ ذہن کی پخت گی اور نامجنے گی کامعالم ہے۔ ذہن کی نامجنگی نے سارامسئد پیداکس۔ اگر نرکورہ کوچ کے مسافر پختہ ذہن کے لوگ ہوتے تو مذیر مسئلہ پیدا ہو تا اور مذسی بکروں مسافروں کور غیر ضروری مصیدبت اطحان پڑتی۔

فرہن کی پھٹی کیا ہے۔ ذہن کی پھٹی کی تعریف یہ کا گئی ہے کہ آدمی البی حقیقت کو قبول کر ہے کہ آدمی البی حقیقت کو قبول کر سے جس کو وہ بدل نہیں سکتا ، نا پختہ ذہن کے لوگ ایسی صورت حال پیش آنے برچیخ اسطے ہیں ، اور پختہ ذہن کے لوگوں کو ایسی صورت حال بیش آئی ہے تو وہ اس سے موافقت کر لیتے ہیں ، تاکہ ان کا سفر حیات کمی رکا وٹ کے بغیر جاری رہے۔

مذکورہ ، کمافروں کے واقع بر نور کیجئے تومعلوم ہوگا کہ وہ ذہی پچنگی کے اس معیار پر پور نے نہیں اتر تے ۔ اگر وہ لوگ ایسا کرتے کہ وقتی طور پر ایر کنڈیشنزی حمرومی پرمبر کولیں تو ان کامسئلام ف ایک مسئلار ہا۔ یعنی وقتی طور پر تھوٹری می گری کو ہر داشت کر لینا مگر جسب اضوں نے مبرنہیں کیا تو ان کامسئلام زید بڑھ کر کئی مسئلہ بن گیا۔

موجودہ دنیا میں سب مجھ کسی کی مرحنی کے مطابق ہونا ممکن نہیں۔ یہاں زندگی نقصان پر راضی ہونے کا نام ہے۔ جو آ دمی ایک نقصان پر راحنی نہ ہواسس کو آخر کارکئ نقصان پر راضی ہونا پڑے گا۔

## مواقع كاستعال

اسلامی تاریخ میں صلح حدیدیر کا واقعہ اجتماعی حکمت کی ایک عظیم الن مثال ہے۔ مکہ کے قرلین نے اگرچ رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی دعوت کی سخت مخالفت کی ، گرشروع ہی سے ان کے درمیان ایک عضروجو د مقاجو به چا متنا تفاکه مم محرسے براه راست به نکرائیں . بلکه ان کارُخ دوسرے عرب قبائل کی طرف بھیردیں سیفمراسلام نے اس فرس کو اپنے حق میں استعال کیا۔

مكه كرودادول مين أيك متازسر دار عتب بن رسيد مقاء بجرت سے قبل كا واقعه به كر قريت من ایک بار عُتب کو اینا نمائندہ بٹاکردسول الشرصل الشرعليد وسلم کے پاس بھیجا - اس ملاقات کا تفصیلی بالن سیرت كى تابولىي موجودى ، عُتبرجب آب سے كفتگو كے بدر دابس آيا تواس نے قريت سے كما :

يامعتنى قريين اطيعونى وخلوابين هذا التقرين كولًا اميرى بات الواوراس آدمى ك الرجل وبين ما هوفيه فاعتر لولا فأن درميان اور مين وههاسك درميان حاكل تُصِبُهُ العرب نفت لا كُفيتُه وي بغيد من من و اور است جوار دو ـ الرمرب اس سينسط وان يَظْهَ زُعلى العرب نملك ملكك ملكك ليس تووه تهارے ليے كافي مولكي اوراگروه عرب يرغالب آگيا تواس كى حكومت متبارى حكومت بادد اس کی عزت تمهاری عزت ہے۔

وع زُوع عزَّكم

(سيرت ابن بثام ، الجزر ألأول ، صغير ١١٣)

اسى طرح بجرت كے بعدجب قرين رسول الشرصل الشرعليه وسلم كے فلاف جنگ بدر چيلي من كے ليے مكلے توراسة ميں آپس ميں مشورہ كرتے لكے۔ اس وقت متدمے قريق كے ايك كروہ كى بمائند كى كرتے ہوئے

كروالول سعكما:

يامش قريين، انكم والله ماتصنعوب بان تلقوا محته أواصحابه شيئًا والله لشن المبتموة الايزال الرجل ينظر في وجه رجل يكرة النظرانيه - قتل ابنعمه اوابر خاله اودجلامن عشديرته

اے قرین کے لوگو ، خدا کی قسم محداور ان کے اصحاب سے کراکرتم کیے مبی ماصل نہ کرسکوگے . خداکی قسم اگران سے تہاری ٹر معیر ہوئی تو ہارسے ہر آدی کے سليف كى اليداً دى كاچېرە بوگاجس كوقىل كرناكي ببندينهو ، مين حيا كالوكا ، مامول كالوكا يالسين قبيله فارجعوا وخلوا بين محتب وببين سائر العرب فان اصابوة نذالك الذى أددتم وان كان عني ذالك الفاكم ولم تعرص وا منه ما تريد ون

(سيرت ابن مثام ، الجزرانثاني ، صغير ٢٦٣)

کاکوئی آدی راس لیے تم در جلو اور عداور عرب قبائل کے در میان سے بسط جاؤ۔ اگر اہل عرب محدیہ غالب آگئے تو یہ دہور اور اگر محد عرب قبائل میں ہوگا ہوتم جاہمتے ہو۔ اور اگر محد عرب قبائل برغالب آگئے تو محد تم کو اس حال ہیں ہائیں گئے کہ تم سے ال کے خلاف کوئی کا در وائی نہ کی ہوگی ۔

موجودہ دنیا امتان اورمقابلہ کی دنیاہے۔ یہاں یہ مکن نہیں کہ فریق ٹائی کو چین اپنی پسند کی منزطوں پر رامنی کرناپڑتا ہے۔ منزطوں پر رامنی کیاجاسکے۔ میشر مالات میں خود اپنے آپ کو فریق ٹائی کر ٹرطوں پر رامنی کرناپڑتا ہے۔ یہ رامنی مونا مریدرنہیں بکر بحمت ہے جس سے آدمی اپنے لیے نعظ اُ اُفار پالیا ہے۔

یه آدمی کی محت اور تدبیر کا امتحال ہے۔ یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فریق تانی کی شرطوں بیں کہاں وہ گنجا کشی ہے جس کو مان کر ہم اپنے لیے مستقبل کی تعمیر کا داستہ نکال سکتے ہیں۔ چنا نی رسول النہ صلے اللہ علیہ وسلم سند علی حدید بیرے موقع پر یہی کیا۔ آپ نے کمال دانش مندی کے سابھ قرید تک مذکورہ ذمن کو سمجا اور اس کو انتہائی حکمت کے سابھ استعال کیا۔ چنا نی حدید بیرے مقام پر جب قریش نے آپ کو استعال کیا۔ چنا نی حدید بیرے مقام پر جب قریش نے آپ کو انتہائی حدید بیرے مقام پر جب قریش نے آپ کو انتہائی کے بڑھنے دوک دیا ، اسس وقت آپ سے قریب قریب کو چین م بیجا اس میں یہ امعن الذہی شامل کے ،

انالم بخى لغشال آهد ولكن جشنا معترين وان قريب وانترق وان قريب الله محكتهم الحدوب وانترق بعيم طان مشاؤ اما دد تهم مدة ويمن أوا بليني وبين الناس - قان أظهر فإن شاؤ المناس - قان أظهر فإن شاؤ الناس فعد وان ما دخل فيه الناس فعد والمرافعة وا

ہم کی سے اولے کے لیے ہیں آئے ہیں۔ بلکہ ہم عرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جنگ خورین کا برا اسال کر کھا ہے اور ان کوسخت نعقب ان بہونجا یا ہے۔ اگر وہ چا ہیں تو ہیں ان کے بے ایک مترد کر دول اور وہ میرے اور مدت (صلح کی) مترد کر دول اور وہ میرے اور دوسرے عرب قبائل کے درمیان سے معط جائیں۔ دوسرے عرب قبائل کے درمیان سے معط جائیں۔ اور اگر میں فالب رہا تو وہ چا ہیں تو اس دین ہیں داخل ہوجائیں کے جس میں لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اور اگر میں فالب نہوا تو ان کا معا حاصل ہے۔

196

ایک شخص موٹر کارکس لیے خرید تا ہے۔ بہز رفارسفر کے لیے۔ کارکا مفصد چلنے کی رفار کو دوڑنے
کی رفار بنا ناہے۔ مگروہی کار کار ہے جو دوٹر نے کے ساتھ رکنا بھی جانتی ہو۔ ایک کار بظام بہایت عمدہ ہو۔ مگراس کے اندر روکنے کا نظام (بریک) بنہ ہو تو کوئی بھی شخص ایسی کار کی خریداری قبول نہیں کرسکتا۔
مرٹرک کے سفر کا بچو اصول ہے، وہی زندگی کے سفر کا اصول بھی ہے۔ زندگی کا وسیع ترسفر کامیا بی کے ساتھ وہی لوگ طرکر مکتے ہیں جو بجلنے کے ممالے رکنا بھی جانتے ہوں۔ جو لوگ صرف چلنے اور افدام کے ساتھ وہی لوگ طرکر مکتے ہیں جو بجلنے کے ممالے رکنا بھی جانتے ہوں۔ جو لوگ صرف چلنے اور افدام کرنے کی اصطلاحوں میں سوچنا جانیں ، رکھنے اور کھہرنے کا لفظ جن کی لغت میں موجود رنہ ہو، وہ گویا اسی موٹر کار کی مانند ہیں جس کے اندر بریک نہیں۔ اور حبس کار کے اندر بریک کا نظام منہ ہو وہ ہمیشہ کھڈ میں موٹر کار کی مانند ہیں جس کے اندر بریک نہیں۔ اور حبس کار کے اندر بریک کا نظام منہ ہو وہ ہمیشہ کھڈ میں جاکرگرئی ہے ، ایسی کار کے لیے منزل پر بہو نخیا مقدر نہیں۔

اگر آپ کا یہ مزاج ہوکہ کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی بات بول دسے تو آپ اس سے رطعائیں۔
کوئی شخص آپ کی امیدوں کو پورا نہ کر دہا ہو تو آپ اس کو اپنا سریف سمجھ کر اس سے مقابلہ آدائی سنروع کودیں تو گویا آپ بغیر بریک کی کا دہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ جہاں جب رہنا چاہیے وہاں بولئے ہیں، جہاں اپنے قذموں کو دوک لینا چاہیے وہاں آپ تیز دفت ادی کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔الیے آدمی کا انجام اس دنیا ہیں صرف بربا دی ہے ، اس کے سوااور کھی نہیں۔

بی بین مقص کا ایک سوچاسم جامقصد میو، جو اپینے طے کیے ہوئے منصوبری تکمیل میں لگا ہوا ہو،

وہ لاز اً اعراض کاطریقہ اختیار کرے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھے گا۔ البتہ جن لوگوں کے

مامنے کوئی متعبین مقصد نہ ہو وہ اعراض کی اہمیت کو تہیں سمجیس گئے، وہ معمولی معمولی با نوں بر

دو سروں سے لاما کیں گے۔ وہ سمجیس گے کہ وہ بہت اچھا کام کر دہے ہیں، عالاں کہ وہ صرف اپنی

قو توں کوضائع کر دہے ہوں گئے۔

197

باب سوم

مضامين حكميت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

江東の東京の東京の大学

### طاقت كاخزانه

انیانی دماع ایک ناقابل بفین نظام ہے۔اس کی جمامت ایک سنگترہ سے بھی کم ہوتی ہے۔ مگروه ایک سکندمین ۸۰۰ یا د داشتین ریکار در کریتا ہے۔ وہ اوسفا ۵، سال تک برابریکام جاری انان داغ میں جو بات میں بڑتی ہے ، وہ پوری طرح اس کو معفوظ کرلیا ہے ، اور مجرمجمی اس کے کسی جزر کو فراموسٹ نہایں کرتا۔ خواہ ہم ان تنام مسلومات کوسٹوری طور پریاد میں مذالاً تا ہم ہارے دماغ کے متقل فائل میں سرحیت زمروقت موجود رستی ہے۔ لمبور بنايا جائے حس كے امكانات انسانی دماغ بھے برابر ہوں تو اس كانف ا تنازیا ده ہوگا کہ وہ ایمیا رُ اسٹیٹ بلڈنگ حبی عمارت کو گھر ہے گا۔ ایمیا رُ اسٹیٹ بلڈنگ نیویارک میں ہے، اسس کی ۱۰۲ منزلیں ہیں اور اس کی اونجائی ۱۲۵۰ فیط ہے۔ الیاسیرکپوٹر اگر بنایا جاسکے تو اس کو چلاسنے کے لیے ایک ارب واطے علی کی توانا ئی در کار موگی۔اس کی لاگت

اتنی زیادہ ہوگی جس کا ندازہ کرنامشکل ہے:

The brain is a fabulous mechanism. About the size of half a grapefruit, it can record 800 memories a second for the average 75 years many of us live, without exhausting itself. The human brain retains everything it takes in and never forgets anything. Even though we don't recall all the information received, everything is on permanent file in our brain. If a computer to match the brain's potential was built, it would occupy space comparable to the size of the Empire State Building (1,250 feet tall) and need 1,000,000,000 watts of electrical power to run. The cost would be equally immense. The mind is one of God's most amazing gifts to man. Yet most people use only a small fraction of their mental ability. For many, the power remains largely untapped.

The Plain Truth, October 1988, p. 29.

یہ دماغ انسان کے لیے الٹرکا ایک انتہائی صیرت ناک تحفیہے ۔ تاہم بڑے سے بڑاسائنس دال بھی اس کومر ف جزئ طور پر استعال کریا تا ہے۔ دماغ کے تمام اعلیٰ امکانات ابھی تک غیراستعال ہے۔ دماغ کے تمام یڑ ہے ہوئے ہیں ۔

امری میگزین اسپان (Span) کے شارہ سمبر ۱۹۸۹ میں ایک تھی مضمون شائع ہوا ہے جسس کا عنوان ہے ۔۔۔۔۔۔ ہمارا حیرت ناک دیاغ:

Our Amazing Mind

اس مضمون کے مرتب یو ایس نیوز ایب ٹر ورلڈ رپورٹ کے سینیراڈ بیٹر مسٹر ولیم ایف اک مین (William F. Allman)

ہیں۔اس میں بت یا گیا ہے کہ دمائی تحقیق کا کام موجودہ نہانہ ہیں اتنابڑ مرگی ایس کی ایک میں موجودہ نہانہ ہیں اتنابڑ میں ایس کی ایک میٹید میں معلومات سامنے آئی میں وہ ایک قسم کے انفجار کی میٹیت کہ میں وہ ایک قسم کے انفجار کی میٹیت کے کھتی ہیں۔

ایک مائنس دال نے د ماغ کو قری انجن مد (Thinking engine) سے تبیرکیا ہے۔ مالانکہ بہتر ہے مدناتھ سے کیونکر د باغ کے ایک لاکھ طبین نیوران (100,000 million neurons) بہتر کے مدناتھ ہے۔ کیونکر د باغ کے ایک لاکھ طبین نیوران جس طرح متحدہ طور پر کام کرتے ہیں ، اور ایک لمحرکے اندر است یار کے ابنین تمیز کر لیتے ہیں ، وہ کو ئی برطی سے برطی امکانی مشین می نہیں کرسکتی۔ اپنی حیرت ناک کارکر دگی کے اعتبار سے ایک فرد واحد کا د باغ دنیا کی تمام مشینوں اور تمام کمپوٹروں پر بھاری ہے :

An explosion of recent findings in brain science—aided by new computer programs that ean simulate brain cells in action—is now revealing that the brain is far more intricate than any mechanical device imaginable (p.24).

اس سلسلمیں جدید تحقیقات کا خلاصر پیش کرتے ہوئے آخریں معنمون اُنگار نے لکھا ہے کہ اگرچ میں وی صدی کے سائل دانوں نے اس بات کی کا فی کوسٹسٹ کی کروہ ایسی شینیں بنائیں جوانسانی و باغ جیا کا اُکوسکیں۔ گر انتہا کی طاقتور قیم کا سرکمپوٹر بھی ابھی تک۔ انسانی د باغ سے بہت بھیے ہے :

Though 20th-century scientists have tried to make machines that mimic the brain's functioning, even the most powerful supercomputer falls far short of the real thing (p. 28).

انسانی دباغ طاقت کا بھاہ خزار ہے۔ یہ خزار ہرآدمی کو پیدائشی طور پر عاصل ہے۔ وہ کسب اور 200 کوٹ ٹن کے بغیر ہرآدی کو اپنے آپ طاہوا ہے۔ دماغ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خص خلس نہیں ، کوئی بھی خص دوسروں سے کمز ورنہیں ، نواہ ظاہری سانان کے اعتبار سے وہ کتنا ہی زیادہ غلس اور کمز وردکھائی دیتا ہو۔ دوسروں سے کمز ورنہیں ، نواہ ظاہری سانان کے اعتبار سے وہ کتنا ہی زیادہ غلس اور کمز وردکھائی دیتا ہو۔ دماغ کی صورت میں سب سے زیادہ طاقت ورشین آب کے پاس موجود ہے ، الیئ شین جس کے مثل کوئی دوسری چیز ساری معلوم کائنات میں کہیں موجود نہیں ۔ اس طاقت ورشین خرزاز کو استعمال کیجئے ، اس کے اندر جھے ہوئے امرکانات کوبر روئے کارلانے کی کوششش کیجئے ۔ اور بھر کم کی آب کو ناکامسیا بی شکا ہے نہ ہوگا ۔

دنیا میں کسی بھٹی فس نے جو بھی ترتی یا کامیابی ماصل کی ہے ، وہ اسی دماغ کی طاقت کو استعال کر کے ماصل کی ہے۔ فیطرت کی دی ہوئ کہی عظمیم طاقت آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ اسکانی طور پر آپ بھی عین اسی ترقی کے کنار نے کھڑے ہوئے ہیں جہاں کوئی بھٹی فسی کبھی بہنچا ہے۔ بھر ما یوسی کیوں اور شکایت کس لیے۔ اپنے ایسکان کو واقع سبن نے۔ کامیابی کی ہر بلندی اس انتظار میں ہے کہ آپ وہاں ہین یا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں۔

# امكان حم نهيس بوتا

ایک امری نوجوان ڈیوٹ ویلس (DeWitt Wallace) نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ماہنہ ڈائجسٹ نکانے۔ اپنے والدسے اس نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر ۳۰۰ ڈالر مانگا۔ مگر والدنے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ڈیوٹ بیبہ کو استعال کرنا نہیں جانتا ، وہ اسے ضائع کردے کا بیشکل اس نے اپنے بھائی سے کچے رقم حاصل کی اور حبوری ۱۹۲۰ میں نمونہ کا شمارہ جھایا جو چند سونسخوں سے زیا دہ مذتھا۔

اب ڈیوط کے سامنے دوسرامسکہ تھا۔اس نے اپنامیگرین نیو یادک کے ببلٹنگ اداروں کو دکھایا اور کہاکہ اس کو فروخت کرنے ہیں وہ اس کا تعاون کریں ۔ گرتام اداروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میگرین بہت زیادہ سنجیدہ (Too serious) ہے اور اسے زیادہ سنجیدہ برجہ کے لیے مارکیٹ موجود نہیں ۔

یہ بڑانازک مئلہ تھا۔ کیوں کہ اخبارات ورسائل ببلٹنگ اداروں ہی کے ذریعہ عوام سک بہو بختے ہیں۔ اور ببلٹنگ اداروں نے ڈیوٹ کو تعا ون دیسے سے انکار کردیا ہمت ۔ اہم ایک امکان برستور ابھی ڈیوٹ کے یے باتی تھا۔ وہ یہ کہ وہ خریداروں تک براہِ راست بہو بخے۔ اس نے بہت سے بستے حاصل کر کے لوگوں کو براہ راست خطوط مکھے۔ اس کے ساتھ اس نے اخبارات ہیں اشتہار شائع کیا۔ عام حالات ہیں ایک نے اور غیر معروف میگزین کے اس نے اس طرح خریدار حاصل کرنا بظاہر نا ممکن تھا۔ گر ڈیوٹ کی ایک تدبیر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس نے اجبے خطوط اور ا بہتے اشتہارات ہیں جو باتیں کھیں۔ ان ہیں سے ان ہیں تا کہیں۔ ان ہیں تا کہ بات یہ سے :

The subscription could be cancelled and all money refunded if the reader wasn't satisfied (p. 163).

تاری اگرمیگزین کوپڑھنے کے بعداس سے مطمئن منہ ہو توخریداری ختم کردی جائے گی اوراس کی پوری رقم اسے واپس کردی جائے گی۔ 202 اس بیش شن کا نیتبه به مواکه ڈیوٹ کے پاس خریداری کی فرمائش اور منی آرڈر آناشروع موگیے۔ پہلے ہی مرحلہ میں اس نے اتنی رقم حاصل کر لی جس سے دو ماہ کا شارہ به آس ان چاپا حاسکے۔

جاسے۔

ڈیوٹ کامضوبہ کامیاب رہا۔ کسی ایک شخص نے بھی اپنی خریداری خم نہیں گی۔ کسی

نے بھی رقم کی واپسی کامطالبہ نہیں کیا۔ اس نے عام خریداروں تک پہونچنے کی کوشش کو تیز ر

کردیا۔ فروری ۱۹۲۴ میں اس کامیگزین پانچ ہزار کی تعداد میں ثنائع ہوا تھا۔ اس کے بعدوہ

برابر بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ، ۱۹ میں وہ ۲۸ ملین سے زیادہ تعداد میں دنیا کی پندرہ زبانوں

میں ۱۹۳۹ ڈیشن ثنائع کررہا ہے۔ یہ وہی ما ہند میگزین ہے جو آج ساری دنیا میں ریڈرز ڈائجسٹ میں ۱۹۳۹ ڈیشن ثنائع کررہا ہے۔ یہ وہی ما ہند میگزین ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کاسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کہ اس نے اپنے میگزین کے اس خور اس نے اپنے میگزین کے اس خور اس تدبیر کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک اور تدبیر خوردی گئی۔

زیادہ کو جو دنہ ہوتی توصر ف بہلی تدبیر اس کی ناکا می میں اصنا فرے سوالسے کھاور اگرید دوسری تدبیر موجو دنہ ہوتی توصر ف بہلی تدبیر اس کی ناکا می میں اصنا فرے سوالسے کھاور دینے والی ثابت نہوتی۔

دینے والی ثابت نہوتی۔

دیے وال تابت نہ ہوں۔ یہ دوسری تدبیروہی تھی جس کو اعلیٰ معیار کہاجا تاہے۔ بعنی میگزین کو معیار کے اعتبار سے ایسا بنا دینا کہ بڑھنے کے بعدت اری کو وہ واقعۃ بڑھنے کی چیز نظر آئے۔ وہ اس کو دیکھنے کے بعدیہ سمجھ کہ اس کی خریداری کے لیے جورقم اس نے بیسجی ہے وہ مسمح جیسجی ہے ،اور اس کواپیٰ بعدیہ سمجھ کہ اس کی خریداری کے لیے جورقم اس نے بیسجی ہے وہ مسمح جیسجی ہے ،اور اس کواپیٰ

خریداری جاری رکھنا چاہیے۔

اینے میگزین میں یہ دوسری صفت پیدا کرنے کے لیے ڈیوٹ کوغیر معمولی محنت کرنی

اینے میگزین میں یہ دوسری صفت پیدا کرنے کے لیے ڈیوٹ کا نتخاب ۔ ڈیوٹ یہ

پڑی ۔ اس کا ما ہنا مہ ایک ڈائج ٹے تھا۔ یعنی مختلف مطبوعہ مضامین کا انتخاب ۔ ڈیوٹ یہ

نتخب مضامین حاصل کرنے کے لیے روزانہ چالیس سے زیادہ میگزین پڑھتا تھا۔ کمچھ خرید کر

نتخب مضامین حاصل کرنے کے لیے روزانہ چالیس سے زیادہ میگزین پڑھتا تھا۔ کمچھ خرید کر

اور کمچھ مختلف لائبریریوں میں جاکر۔ اس پڑمشفت عل کے لیے ڈیوٹ کوطعن وطنز بھی سنے پڑتے

100 کے مختلف لائبریریوں میں جاکر۔ اس پڑمشفت علی کے لیے ڈیوٹ کوطعن وطنز بھی سنے پڑتے

سے۔ مثلاً بہت سے لوگ اس کو محص قینی اڈیٹر (Scissors-and-paste editor) کہنے گئے۔ مثلاً بہت سے لوگ اس کو محص تینی اڈیٹر مخالف بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ابناکام جاری رکھا۔

ڈیوٹ ویلس (۱۹۹۱–۱۸۸۹) کے سوائے نگارنے اس کی کامیا بی کا راز ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

What made him supernormal was his intense, sustained curiosity, plus an unequalled capacity for work (p. 182).

جس چیزے اس کو غیرمعولی بنایا وہ اس کا گہرااور دائی تجب س تھا، مزیدید کہ وہ کام کرنے کی بے بناہ طاقت رکھتا تھا۔ ڈیوٹ ویلس کے ایک دوست نے اس سے بارہ میں کہاکہ جتنا وہ بولیا ہے اس سے بہت زیادہ وہ سنتا ہے :

He listens far more than he talks.

یہ واقعہ بتا تاہے کہ اس دنیا میں مواقع اور امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی فہرست کم سے ختم ہنیں ہوتی آدمی کو فوراً دوسرے امکان کی تلاش میں کمبی ختم ہنیں ہوتی آدمی کو فوراً دوسرے امکان کی تلاش میں مگ جانا جا ہیں۔ آدمی اگر ایسا کرنے تو وہ پائے گا کہ جہاں حالات نے بظاہر اس کی ناکا می کا

معد کردیا تنا، و بین اس کے بے ایک نیات ندار تر امکان موجود کتاب کو استمال

كرك دوبارہ وہ اپن كاميا بىكى منزل كك بہو في جائے۔

## فدمت كاكرشمه

ر ٹیررز ڈائجسٹ رجون ۹۸۹) میں ایک چونکا دینے والی رپورٹ ثائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کومر تب کرنے والے ایک ہندستان جرنکٹ مطراشوک مہا دیون ہیں۔ وہ ہندستان سے کواچی کیے اور وہاں فریب سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی مفصل رپورٹ مرتب کی جو مدکورہ رئیدس ڈائجسٹ میں شائع ہوئی ہے۔

یکواچی کے ایک شخص کی کہا نی ہے۔ اس کانام عبدات ارایدھی۔۔ اس نے اپنی بہ سالہ خدمات کے نتیجہ میں اپنے ماحول کے اندر غیر معمولی عزّت اور احر ویدگی عاصل کی ہے۔ مطرمہا دیون کے الفاظ میں ، کواچی کے مجم موگ ہوں کی عزّت اور احرّام کرتے ہیں۔ ایک باران کو معلوم ہوا کہ کواچی کے مضافات میں پولیس اور ڈاکووں کے گروہ کے درمیان گولی چل رہی ہے ، وہ فوراً ایک ایمولنس کے مضافات میں پولیس اور ڈاکووں کے گروہ کے درمیان گولی چل رہی ہے ، وہ فوراً ایک ایمولنس کے مضافات میں پولیس اور ڈاکووں نے ان کو دیکھ کر فائرنگ کے مقام واردات کی طرف روانہ ہوگئے۔ جیسے ہی وہ وہاں بہونچے ، ڈاکووں نے ان کو دیکھ کر فائرنگ روک دی۔ ایدھی اس میں کامیاب ہوگئے کہ وہ ایک سب انسپکٹر کی لاش کو اٹھاکر اپنی گاڑی میں روک دی۔ ایدھی اس موران بے تابی کے ساتھ ایدھی کے جانے کا انتظار کرتے رہے اور ہا تھ کے اشار سے سے انہیں والیس جانے کے بیاج ہوئے دو ایک سے روانہ ہوئے ، ڈاکووں نے دوبارہ پولیس کے اوپر فائرنگ شروع کردی :

Such feelings are shared even by Karachi's criminals. Once, hearing that the police and a gang of dacoits were engaged in a shoot-out in a city suburb, Edhi drove to the scene in an ambulance. As soon as he arrived, the dacoits stopped firing, and Edhi was able to carry the body of a dead-inspector into his vehicle. The dacoits then impatiently waved Edhi away, and as he left, began shooting at the police again (pp. 116-17).

ایک شخص کوید درج کیسے ملاکہ اس کو دیکھ کر ڈاکو بھی اپنی بندوقیں نیجی کولیں ۔ اس کاسب پر نہیں سے کا اس کا نام عبدال تارہے ۔ اور نہ اس کا سبب احتجاج اور مطالبہ یا جلسہ اور تقریر کے مہنگا مے تھے۔ اس کا سبب مرت ایک تھا ، اور وہ انسانی خدمت ہے ۔ عبدال تاریخ اپنے ہم سالہ ہے لوث خدمت سے یہ مقام پر بداکیا کہ ڈاکو بھی اسس کے آگے جھکنے پر مجبور ہوجائیں ۔ سے یہ مقام پر بداکیا کہ ڈاکو بھی اسس کے آگے جھکنے پر مجبور ہوجائیں ۔ 205

۱۹۵۰ میں انھوں نے عطیات کی رقم سے ایک سکنٹر ہینڈٹرک ٹریدا اور اس کو ایک معمولی قسم کے ایک بولنس میں تبدیل کرکے مربینوں اور زخمیوں کی فدمت بتر ورج کی ۔ یہ کام بڑھا۔ یہاں تک کا اب ان کے پاس ۲۲۸ ایمبولنس کا درستہ ہے ۔ وہ کراجی کے اندر اور کراجی کے باہر عزیبوں اور معذوروں کی مفت خدمت استجام دے درسے ہیں۔ ان کا ساجی خدمت کا ادارہ ہر دوز ہزاروں پاکستا نیوں کی فدمت کوتاہے ۔ ایمبولنس کے درستہ کے علاوہ ان کے تحت زجہ فائے ، بلڈ بینک ، اکسرے کانک ، فدمت کوتاہے ۔ ایمبولنس کے درستہ کے علاوہ ان کے تحت زجہ فائے ، بلڈ بینک ، اکسرے کانک ، لیبارٹری ، زمنگ اسکول ، بیتم فائے ، معذور فائے وغیرہ چل رسبے ہیں ۔ انھوں نے ایمقیوییا کیبارٹری ، زمنگ اسکول ، بیتم فائے ، معذور فائے وغیرہ چل درسے ہیں ۔ انھوں نے ایمقیوییا درس فرار ڈال ) فلسطین ( ۲۲ ہزار ڈال ) بنگلہ دلیش دیا ہزار ڈال ) اور اسی طرح بعض دوسرے بڑے ادارے کے مصیبت زدگان کی فدمت کی سبے ۔ آب وہ ایم ایمبولنس سروس اور دوسرے بڑے بڑے ادارے وہ ایم ایمبولنس سروس ور دوسرے بڑے ادارے وہ ایم ایمبولنس سروس ور دوسرے بڑے ادارے وہ ایمبر ایمبولنس سروس ور دوسرے بڑے بڑے ادارے وہ ایمبر ایمبر کا سینیال وغرہ ۔

ان کاس الانہ بجٹ تقریباً ۱۰ کرور رو بیہ ہے - اور یہ سب عوامی جندوں سے عاصل ہوتا ہے۔
مابق صدر منیادائح سف ایک بار اکنیں بانچ لاکھ رو بیر کا چیک جیجا۔ گر عبدالستار ایدی نے اس کو واپس کر دیا ۔ اکنوں سف کہا کہ یہ کام عوام سے بیے ہے اور عوام ہی کو اسس کی قیمت دینا چاہیے ۔ وہ نہایت سا دہ طور پر دو کم وں سے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں ۔ لوگوں کو ان کے اوپر اتنا زیا دہ اعما دہے کہ بغرطلب اکنیں بڑی بڑی رقم دیتے رہتے ہیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہیں یقین ہے جور قم ان کو دی جائے گی وہ صف رور مصنور استعال ہوگی ۔

(Public Service) کے لیے ۱۹۸۷ میں ان کو فدمت خلق (Public Service) کے لیے ۱۹۸۷ میں ۱۹۸۷ دیا گیاہے۔ عبدالستار ایدھی اس سے پہلے ایک مقامی شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس انعام نے انھے یں دیا گیاہے۔ عبدالستار ایدھی اس سے پہلے ایک مقامی شخصیت کی اس ممتاز فہرست میں آگیے جس میں اب تک بین اقوامی حیثیت دیدی ۔ اس طرح وہ انسانی فدمت کی اس ممتاز فہرست میں آگیے جس میں اب تک

مرف مدرٹریسا کوشہرت ماصل بھی۔ اگرچہ مدرٹریسا کا کام بہت بڑاہے۔ ان کو نوسیل انسام بھی ہل چکاہے۔ تاہم عبدالستار ایدھی غالباً مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جفول نے اس میدان میں نمایاں ضرمت کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ عالمی سطح پر ان کا اعرّاف کیا گیا۔

I see God in every human being.

میمی معاملہ عبالات ارایدھی کا ہے۔ چنانچہ مسطرا شوک مہا دیون کے ایک سوال کے جواب میں عبالات ار ایدھی نے کہا کہ میں ان کے اندر خدا کو دیکھتا ہوں :

I see God in them (p. 119)

خدمت کی برکت

انسان کی فدمت کا معاوصتہ انسان کی مجبت ہے۔ یہ اصول کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے،

بکد ادی دنیا کے لیے ہے۔ جولوگ انسانوں کی فدمت کریں ، ان کو اس سے ایک طون ہے بناہ
قلی سکون مل ہے۔ اسی کے ساتھ دوسروں کے اندر انھیں عربت اور مجوبیت کہ وہ مقام حاصل

ہوتا ہے کہ ان کے وشمن کھی ان کے حوست بن جائیں ۔ خطر ناک ڈاکو بھی ان کو دیکھ کراپنے سمھیالوں

کا استعال ترک کرویں ۔

## ماكرنس وفطرت كالصول

مارس (رواداری) برداشت) فطرت کاایک عالمی اصول ہے۔ شیراورہائی دونوں انہائی بڑے جانورہیں۔ دونوں ایک ساتھ بڑے جانورہیں۔ دونوں ایک ساتھ جنگل میں رہتے ہیں۔ پیرجی دونوں ایک ساتھ جنگل میں رہتے ہیں۔ بیرم فٹالرنس کے ذریعہ ممکن ہوتا ہے۔ چنا نیج جنگلوں میں دیکھا گیاہے کہ ایک طرف ہے ہتے ہیں۔ اسمی فرونوں ایک دوسرے کے المجھ بغیر طرف سے ہتے ہیں۔ اگر دونوں ایس طرح ایک دوسرے کے فامونتی کے ساتھ اپنے اپنے رائستہ پر گذرجاتے ہیں۔ اگر دونوں اس طرح ایک دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بالزن کا معاملہ نہ کریں تو دونوں آبیں میں لڑنے لگیں ایمان تک کہ دونوں لولولو کرتباہ ہوجائیں۔ ساتھ فالرنس کامعاملہ نہ کریں تو دونوں آبیں میں اس کوجیا تیاتی فالرنس (biological tolerance) کا نظام قائم کررکھا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کوجیا تیاتی فالرنس (biological tolerance) کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک جسم حیوانی کی بے جانے کو بردا شت کرے:

In biology, the ability of an organism to endure contact with a substance, or its introduction into the body, without ill effects. (X/31)

جم کی ای صلاحیت پر امراض کے علاج کا پورانظام قائم ہے۔ بیاری کے وقت جم کے اندرائیں دوائیں ڈالی جائی ہیں جو مجموعی چنیت سے جسم سے بیے مطربیں۔ مگر جم خارجی چیزوں کے معالمہ بیں اپنی ساری حسّاسیت کے باوجود، انسی دواؤں کو برداشت کرتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ طالب کی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی سمیاتیاتی الرنس کی بنا پر بیمکن ہوتا ہے کہ یہ دوائیں جم بی داخل ہو کر ابنا اثر دکھا کیں۔ وہ جسم کے دوسرے اعضار پر برااثر ڈالے بغیراس کے بیارعضو پر عمل کر کے اس کو اچھا کرسکیں۔

مالرنس کا یمی طریقہ انسان سماج میں بھی مطلوب ہے ۔ جنگل کے حب نور جو کچھ اپنی جباًت (instinct) کے تحت کرتے ہیں اور انسانی جسم جو کچھ اپنی فطرت کے تحت کرتا ہے وہی عمس انسان کو اپنے شعور کے تحت کرنا ہے ۔ اس کو اپنے سوچھے فیصلہ کے تحت کا لرنس کا طریقت انسان کو اپنے شعور کے تحت کرنا ہے ۔ اس کو اپنے سوچھے فیصلہ کے تحت کا لرنس کا طریقت 208 اخت یار کر کے دوسروں کے ساتھ زندگی گزار ناہے -

جب بھی زیا وہ لوگ سابھ مل کر زندگی گزاریں گے تو ان سے درمیان شکایت اوراختلاف مے واقعات بھی عزور پیدا ہوں گے۔ ابساایک گھرمے اندر ہوگا۔ سماج سے اندر ہوگا، پورے مک میں ہوگا، اور اس طرح بین اقوامی زندگی میں بھی ہوگا۔ انسان حواہ جس سطح پر بھی ایک دوسرے سے ملیں اور تعلقات قائم کریں ،ان کے درمیان ناخوش گوار واقعات کا پیش آنا بالکل

انیں مالت میں کیا کیا جائے ، مالزس اس سوال کا جواب ہے۔ ایسی مالت میں ایک خص دوس سے خص کے ساتھ اور ایک گروہ دوس ہے گروہ کے ساتھ روا داری اور برداشت کا معاملہ کرے۔ بل جل کرزندگی گزارنے اور بل جل کرتر قی کرنے کی یہی واحد قابل عمل صورت ہے۔اس اسپرط کے بغیرانسانی تمدن کی تعبراور اس کی ترقی مکن نہیں -

مالرنس کوئی انفعالی رویز بہیں ، وہ عین حقیقت بیسندی ہے۔اس کامطلب پنہیں کہ م دمی کے لیے زیادہ بہتر چوائس (choice) کینے کاموقع تھا اور اس نے پیت ہمتی کی ب پر ایک محتر چوائس کو اختیار کرایا۔ حقیقت برے کموجودہ دنیا بین اس کے سواکوئی اور چوائس ہمار ہے کیے مکن ہی نہیں ۔ ممالرنس ہماری ایک عمل صرورت ہے نہ کہ سی قسم کی اخلاقی کمزوری ۔ اکٹر ایبا ہوتا ہے کداً دمی ایک صورت مال کو اپنے بیے ناخوش گواریا کراس سے لڑنے گلبا ہے۔ اور بالآخرتا ہی سے دو چارہوتا ہے۔ابیاکیوں ہوتا ہے۔اس کی وجریہ ہے کہ آدمی نے اپنی کوتا ہ نظری ی بنا پر سیمجماکراس کے بیے انتخاب خوش گوار اور نا خوش گوار کے درمیان ہے۔ وہ ناخوش گوارسے رلاگ تا کرخوش گوار کو حاصل کر سکے ۔

عالائد بتبحرفے بتا یکراس کے لیے انتخاب خوش گوارا ور ناخوش گوار کے درمیان نہیں تھا۔ بلكهاس محييه انتخاب ناخوش كوار اورتب اس مح درمیان تما حقیقت بر ہے کہ اس دنیامیں بہت تم ایباہوتا ہے کہ آدمی سے یعے انتخاب خوش گوار اور ناخوش گوار سے درمیان ہو۔ زیا وہ ترایب ہوتا ہے کہ اس کے لیے انتخاب کم ناخوش گوار اور زیا دہ ناخوش گوار میں ہوتا ہے۔ الی طالت بی عمل مندی یہی ہے کہ آدی زیادہ ناخوش گوارہے بینے کے لیے کم ناخوش گوار میر راضی ہوجائے۔

بیشتر انسان اسی غلط فہمی کا شکار ہوکر اپنے کوبر باد کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک احتدام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا قدام ناپسندیدہ صورت حال کو ہا کر ببندیدہ صورت حال کو لانے کے بیا اور سمجھتے ہیں کہ ان کا قدام ناپسندیدہ صورت حال ختم ہوجاتی ہے تو ان کو معلوم ہوتاہے کہ نکی صورت حال میں لیسے ہے۔ مگر جب موجود ہ جو ان کے مقدار کو برداشت ناکرنے کی وجر میں ناخوش گواری زیادہ بڑی مقدار میں موجود ہے جس کی کم مقدار کو برداشت ناکرنے کی وجر سے انھوں نے اپناا قدام کیا تھا۔

المالنس اسی حکمت کانام ہے۔ اس دنیا ہیں بر داشت کرناآ دمی کوزندگی کی طرف سے جاتا ہے اور بے بر داشت ہوجا نا صرف موت کی طرف ۔

طالرنس کا طریقہ ہم کو فرصت عمل دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بیمکن ہوتا ہے کہ ہم ناموافق حالات سے ایڈ جسٹ کر کے اپنے لیے وہ موقع حاصل کولیں جب کہ ہم اپنی زندگی کا مفر معتدل طور پرجاری رکھ سکیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فمالرنس کو چھوٹر دیں اور جو چیز بھی ہم کو ناموافق نظراً ئے اس سے لوٹے لگیں تو اس کا نیتجہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کو " برائی سے نام سے خم کریں گے ، صرف اس لیے لوٹے لگیں تو اس کا نیتجہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کو " برائی سے نام سے خم کریں گے ، صرف اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور شدید تربرائی میں اپنے اپ کو مبتلا کر لیں ۔

شیراور بائتی اگرایک دوسرے کوگواران کریں تو دونوں اپنی موت کو دعوت دیں گے۔
مگر جب وہ ایک دوسرے کوگوارا کرتے ہیں تو دونوں اپنے لیے زندگی کا موقع پالیتے ہیں۔ یہ
مارنس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ مالزنس آپ کوفرصت عمل دبتا ہے۔ وہ آپ کوکرنے کا موقع فرائم
کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں بلاست برسب سے بڑی چیز فرصت عمل ہے۔ فرصت عمل سے محروی ی

# ا غلط مھی ایک کی کی

ایک باریں ایک دیہات میں گی ہوا تھا۔ وہاں میں نے دیجھا کہ ایک تنفس نے نیم کا درخت کا اوراسس کے بعد اس کے تنہ کا چھلکا اتا ریے لگا۔

" آپ اس کا چھلکا کیوں اتاررہے ہیں " یں نے دیہات کے اسس آوی سے پوچھے ۔ اس نے مسکراکرجواب دیا: " اگرچھلکا نہ اتا را جائے تو اس کے اندر کیڑے لگ جائیں گے اور مکوی کوخراب کر دیں گے ۔"

یہ 40 19 کی بات ہے۔ اگست 20 19 میں دوبارہ مجھے ایک اور دیبات میں جسانے کا اتفاق ہوا۔ و ہاں میں نے دیکھا کہ نیم کا ایک کٹ ہوا تنہ پڑ اسبے۔ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس بنم كايك ورضت كاث ويا تفامگراسس كا چهلكانهيس ا تا را تفا- به ديكه كرمجه دس كال پہلے والی بات یا د آئی۔ یں نے سویا کہ تجر برکر کے دیکھوں کہ اس کی بات میرے تھی یا نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے ایک آؤی سے کہا کہ کوئی اوز ارلاؤ اور اسس کا چملکا اتارور جب اس نے چھلکا اتارا تویں نے دیکھاکہ چھلے کے نیے ایک اپنے کے موٹے موٹے کیوسے ہیں۔ یہ کیوسے نہایت نرم سقے مگرانوں نے تندی سطے کوجب گر جگراس طرح کاٹ ڈالانتھا جیسے اس کے اوپر نالیب اب بائی محئی ہوں -

يه قدرت كانظ مه، قدرت اس طرح سبق ديتي م كواس دني مي تم كونهايت متاط ره کرزندگ گزاد ناہے کیوں کہ دنیا کا نظام اس طرح بن یا گیا ہے کہ یہاں ایک غلطی تہرادی ساری خوبیوں پر یانی پھیر کتی ہے۔ ایک غفلت تہمار سے سارے امکانات کوبر با دکرنے سے لئے کافی ہے۔ قدرت پر کسی تی کر چھلکا آنا رہے بغیر نیم کے تنہ کو محفوظ رکھتی۔ گراس نے یہ قانون بہٹا دبا کہ اس كا ما لك اسس كا چلكا ا تارسے ـ اس كے بعب رہى اس كا تمذ اسس دنيا بيں محفوظ رہ سكے گا۔ اس قانون قدرت کا انطباق اب انسانی زندگی پس و پیھے۔ کیوں کہ انسان کی دنیا ہیں بھی وہی سے نون رائج ہے جوفطرت کی دنیامیں پایا جا تا ہے۔ سہ ۱۹ میں جون بور ( یوبی ) کے دوا دمیوں نے مل کرکاروبار شروع کیا۔ ابت دائی سرا یہ

ان نوگوں کے پاسس پندسوسے زیادہ نہیں تھا۔ گر ان کے مشتر کہ کارہ باریں فدا نے برکست دی اور چھ سال میں ان کے کا روبار کی چیٹیت ، سم ہزار تک پہنچ گئی۔ اب دونوں میں اختلاف شروع بوگی اور نیتج مسل میں ان کے کا روبار کی چیٹیت ، سم ہزار تک پہنچ گئی۔ اب دونوں میں اختلاف شروع بوگی اور نیتج مسل مدگی تک پہنچ ہا۔ ایک ٹالٹ کے مشورہ سے مطے ہوا کہ کارو بارتقب نہر کہ جائے ، بلکہ اس کی البیت کا اندازہ کرکے اس طرح بٹو ارم ہوکہ ایک شخص نعف کے بقدر رقم کے مطاب اور دوسرے کو انا نہ سونب دیا جائے۔ چنا بچہ ایسا ہی ہوا اور ایک شخص کو ال واب اب اور دوسرے کو نقت دیندرہ مزاردو ہے دے و مئے گئے۔

۱۹۹۹ یں پندرہ ہزار روپے آئ کی قیمت کے لیا فاسے کی لاکھروپے کے ہر ابر تھے۔ جب شخص نے نفت رقم لی تھی، اس نے بون پور کے ایک بازاریں کپڑے کی دکان کھول کی۔ انھیں شروع میں سے بون پور کے ایک بازاریں کپڑے کی دکان کھول کی۔ انھیں شروع میں سے بڑا اچھا میب دان طلا ورا یک سے ال میں ان کا سرطیر دگشتا ہوگیا۔ اپنے کا روبار کے دوسرے سال میں وہ اس طرح دافل ہوئے کہ ان کے سامنے ترقی اور کا میب بی کا ایک نہایت وہیے دروانہ کھلا ہوا تھا۔

گراب ایک کمزوری نهایت آبستگی سے ان سکے اندر داخل ہوگئی۔ وہ فرپ کے باسے بی لا پروا ہوگئے۔ اپنی ذات پر ، بیوی بچوں اور دوستوں پر ان کا خرچ ہے حماب بڑھ ٹیبا ۔ وہ بحول گئے کہ دن بحری بجری سے ایک ہزار روپے جو ان کے گل بیں آئے ہیں ، ان بیس سے صرف بعول گئے کہ دن بحری بجری سے ایک ہزار روپے جو ان کے گل بی آئے ہیں ، ان بیس سے صرف ان یصد ان کا ہے ۔ وہ اپنے گلہ کی دقسم اس طرح خرچ کرنے کے لے لئے ان یصد ان کا ہے ۔ باتی ، و نی صد مہاجن کا ہے ۔ وہ اپنے گلہ کی دقسم اس طرح خرچ کرنے کو ان یسے وہ یا یہ سارا روپیر ان کی آمد نی ہوتے ہے ، محصل ویلے ہی جیسے وہیل کی جیب بی نیس کی جو آج آتی ہے وہ سب اس کی آمد نی ہوتی ہے ۔

د کان دا ری کے ساتھ اس قسم کی ثنا فرسری نہیں جل سکتی۔ نتیجہ یہ مواکہ چندسال میں وہ دایوالیہ موسکا۔ ان کے پاس ببندرہ ہزاریں سے ایک رو پیری باتی ندر ہا۔

اس وا تعری بعد وہ تقریب بندہ سال تک زندہ رہے۔ گردوبا رہ کوئی کام ہزکرسکے۔
کسی سند مشورہ دیا کہ تم ایک سن چلہ " وے دو تو تہا را کام بن جلے گا۔ انھوں نے یہ بھی کیا۔
گرتا نون قدرت کی خلاف ورزی کی تلافی چلہ کے ذریعہ نہیں ہوسکتی۔ جنا نم ہدان کی حالت بگرا تی رہی ۔ بہاں تک کہ پرلیشانی کے عالم میں وہ ۱۹۷۱ میں ایک جیب سے ٹکر انگنے اور مرک بی پران کا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ر ماری ایک ایک ایک ایک است امکان کوبر با دکر دیتی ہے اور آدمی کو ناکامی کے آخری کو ناکامی کے آخری کے آخری کی ر کناریے پنیا دیتی ہے۔

یه قاعده زندگی کے تام معاملات کا ہے۔ یہاں ہر" نیم" کے ساتھ ایک کیڑا ہے۔
یہاں ہر معا ملہ کے ساتھ اس کی ایک کمزوری ملی ہوئی ہے۔ آدمی کو ان کمزوری سے آخری
مدتک متا طرب ناہے، وہ جس معاملہ میں بھی خفلت برتے گا ،اسس کی کمزوری ابنا کام
کرسے گی اور اس کے سادے معاملہ کو لبگا ڈکررکھ وسے گی۔

یم کے درخت کا مالک اگر کیڑھے کے خلاف احتجاج کرنے توکہی ایس ہونے والانہ ہیں کہ میے درخت کا مالک اگر کیڑھے کے خلاف احتجاج کرنے توکہی ایس ہو ہوں کے تندیں کیڑھے داور بنم کے تندیں کیڑھے تا نون قدرت کا افان سنسا مل ہو ، اس کو خستم کو ناکسی ہی طرح مکن نہیں ۔ اسی طرح انسانی زندگی کے معاملات میں جو "کیڑھے میں ، وہ بھی قانون قدرت کی بنا پر ہیں ۔ وہ بہر حال باتی رہیں گے۔ ان کے فلاف احتجاج اور شرکا بیت کا طوفان بر پاکرنا سرام لاحاصل ہے۔ ان کے مقابلہ میں ہم کو بہر کا گرائے تاہے مذکر ان کے فلاف احتجاجی فلاف احتجاجی نا میں ہم کو بہاؤکی تد ہیر تلاست کو ناہے مذکر ان کے فلاف احتجاجی نعربے لگانا۔

بچاؤیا تحفظ اسس دنیا کا ایک مشنفل اصول ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ زندہ دہ سکتے ہیں ہو اس دنیا کا ایک مشنفل اصول ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ زندہ دہ سکتے ہیں ہو اس نے ایک این اس کے ایک میں ان کے لیے فد اکی اس دنیا میں بلاکت کے سواا ورکھے نہیں -

213

## التقاه امركانات

افنانستان کے سفر (اکتوبر ۱۹۸۸) میں ایک دلچیب چیز دیکھنے کو کی جو اس سے پہلے میں نے نہیں دکھی کی جو اس سے پہلے میں نے نہیں دکھی کی سافت کے اس خطرناک میں منتقبا دکا تو ڈسپ جیس کو اسٹنگر (stinger) کا نام دیا گیا ہے۔ بنشس کا حربہ استعمال کرنے کو فشنگ (fishing) کی اور جانہ ہیں۔

افغانستان میں روسی فوجوں کے دافلہ (دسمبر ۱۹۵۹) کے بعدروسیوں اور افغان عامین کے درمیان مستفل جنگ بسنسروع ہوگئ ۔ افغان مجام بین صرصت زمین طافت کی چینیت رکھتے ہے۔ جب کہ روسیوں کا حال پر تفاکہ وہ ہیلی کا پیٹر براڈ کر ان کے تھے کانوں کو اچنے بم کانشانہ بناتے ہے۔ بہد کہ روسیوں کا حال پر تفاکہ وہ ہیلی کا پیٹر براڈ کر ان کے تھے کانوں کو اچنے بم کانشانہ بناتے ہے۔ یہ سے حدناؤک صورست حال بھی ما فالدی میں بن گری ہیں۔ بر

یہ بے حدنازک صورست حال می ۔ افغانی مجا ہدین اگرچ گن کے ذریعہ جہازوں کو مارسنے کی کوسٹنٹ کرنے تھے۔ گرگن سے نکلی ہوئی گولی بالکل سیدھی جاتی ہے۔ اس لیے ایک ایسی جیز جو بتزرفت اری کے سابخہ فعنا بیں نخرک ہو ، اس کو گولی کا نشانہ بنانا ہے حد دیتوار ہے ۔ جن بجہ افغانی مجا ہدین کوسٹنٹ کے با وجود ، روس کے بمبارجہ اندوں کو مارگرانے ہیں زیا دہ کامیاب بنس ہور سے سے ۔

اس وفت امریکه نے افغانی مب بدب کو جدب قسم کا اینٹی ایرکوا فسط میزائل سپلان کیا،
جس کو اسٹنگر (stinger) کہا جا گاہے ۔ اب افغانی مجاہدین کو دوسس کے بمبارجہا ذوں پر واضح
بالا کوستی حاصل ہوگئ ۔ وہ جب بھی فضا میں روسی جب د دیکھتے تو اس پر اسٹنگر داع وسیتے،
اور اسٹنگر بچھپ اگر کے جہار کو مار تا ۔ کیوں کہ اسٹنگر عام گوسے کی طرح بالکل سیدھا نہیں جا تا ۔
وہ جہاد سے درخ پر اپنا درخ بدلیا ہوا جا تا ہے اور اس کو ہم حسال مارکر د نتا ہے۔

بیم اگرافغانی مجاہدین د فاغی چینیت بیں سخے تواب روسی فضائیہ د فاعی جینیت بیں آگیا۔ گراس د نیا بیں امکانات استے زیا دہ بیں کہ کوئی بھی ایجا د اگل زیا دہ بڑی ایجب د کے امکان کو ختم نہیں کرتی ۔ جنا بخہ روسیوں نے بہت جلد اسٹنگر کا توڑ دریا فنت کر لیا۔ اسی توڑ کا نام "فتی" ہے۔ روسیوں نے معلوم کیا کہ اسٹنگر کی کمکنیک یہ ہے کہ وہ گرمی کی طرف بھاگیا ہے۔ بچونکہ اس وقت ففا میں سبسے زیادہ گرم حبیب زہوائی جہاز کا انجن ہوتا ہے اس لیے وہ اس کا بیجھا کرسے انجن سے تک وا جا آہے، اسس طرح وہ جہاز کو بر باد کر دنیا ہے۔

روسیوں نے اسٹنگر کے توڑیں " نشش " کو دریا فت کیا۔ یہ خاص قیم کاکیمیائی مادہ ہے جوہوائی جہاز سے باہرا ہے ہی جل اطفاعے اور تیز شعلہ کی صور سن اختیار کر لیتا ہے۔ اس شعلہ کی گرمی ہوائی جہاز کے انجن کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کے انجن کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کے طرف جلایا ہوائے سفلہ انت سن کی طرف جاکر اس سے مکرا جاتا ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز سے مکرا جاتا ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز اسس کی زدسے بی جاتا ہے۔

بہت میں ایک بے مراہم کمۃ ہے۔ اور وہ ہے فریق نانی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ اس واقعہ میں ایک بے صراہم کمۃ ہے۔ اور وہ ہے فریق نانی کی کمزوری کو دریا ونت کرسکیں مقابلہ کی اس دنیا میں وہی لوگ کامیا ہے ہوتے ہیں جو فریق نانی کی کمزوری کو دریا ونت کرسکیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والی المبیت کا نئوت دیں۔

تقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہرجبز کا نوظ ہے۔ یہاں خطرات کے مق بلہ میں ہرجبز کا نوظ ہے۔ یہاں خطرات کے مق بلہ میں ہم جبینہ امکانات کی نداد زیا دہ ہوتی ہے۔ بشرطی کہ مسائل بیش آنے نے بعد آدمی این ہمت کو سکے۔ کو نہ کھوئے۔ وہ خداکی دی ہوئی عقل کو استعال کر کے خطرہ کا نوظ دریا فت کو سکے۔ میہی بات حدیث بیں ان نفظوں بیں کہی گئی ہے کہ لمن دیغلب عُسی کی نیسروٹ ن رائی مشکل دو آسانی پر ہرگز غالب نہیں آسکتی ) یعن اسس دنیا ہیں اگر عسر دشکل ) ایک راست رائی مشکل دو آسانی پر ہرگز غالب نہیں آسکتی ) مقدار اس کا دگا ہے۔ یہاں اگر ابک راست میں رکا وط مائل ہوتی ہے تو وہیں دو سراراستہ آگے بڑھنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ میں رکا وط مائل ہوتی ہے تو وہیں دو سراراستہ آگے بڑھنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔

المیں حالت بیں فریاد اور احتجاج نه مرف بے فائدہ ہے، بلکہ وہ خود خدا کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ خدائی کی تصغیر ہے۔ فریاد واحتجاج کرنے والاشخص بیک وقت دونقصان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ابن ناکامی کو دو بارہ کا میب بی بنائے کے امکان کو استعال کرنے سے محرم رہ جاتا ہے۔ دوسے بیا کہ وہ خدا کی نظریں اس بات کا مجم مستماریا تاہے کہ اس نے ایک کا می دنیا کو ناقص دنیا بتانے کی جمال سندگی ۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اتھاہ امکانات کی دنیا ہے۔ مامنی کی کوئی کوتا ہی متقبل کے مواقع کو برباد مہیں کرتی۔ وقع مندیہ موقع مہیں کرتی۔ ہرنقصان کے بعدیہ موقع بہیں کرتی۔ ہرنقصان کے بعدیہ موقع بہیں کرتی۔ ہرنقصان کے بعدیہ موقع بیستورباتی رہائے کہ آدمی از سرونو کوشش کرکے دوبارہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے۔ آرمی کو چاہیے کہ وہ ہی مجھے کی طوف دیکھنے کے بجائے آگے کی طوف دیکھے۔ وہ ہر کھونے کے بعد آرمی کو چاہیے کہ وہ ہی کھونے کے بعد دوبارہ پانی کی کوششن کرسے مدھ باری ہوئی بازی کو محنت اور عمل کے ذریعہ از مران جیت لے۔ دوبارہ پانی کی کوششن کرسے مدھ باری ہوئی بازی کو محنت اور عمل کے ذریعہ از مران جیت لے۔

#### **Ticket to Success**

No matter what their route, young Asian Americans, largely those with Chinese, Korean and Indochinese backgrounds, are setting the educational pace for the rest of America and cutting a dazzling figure at the country's finest schools.

Trying to explain why so many Asian-American students are superachievers, Harvard Psychology Professor Jerome Kagan comes up with this simple answer: "To put it plainly, they work harder." Even with the problems (of restriction and discrimination), many Asian-American students are making the U.S. education system work better for them than it has for any other immigrant group since the arrival of East European jews began in the 1880s. Like the Asians, the Jews viewed education as the ticket to success. Both groups "feel an obligation to excel intellectually," says New York University Mathematician Sylvain Cappell, who as a Jewish immigrant feels a kinship with his Asian-American students. The two groups share a powerful belief in the value of hard work, and a zealous regard for the role of the family. Such achievements are reflected in the nation's best universities, where math, science and engineering departments have taken on a decidedly Asian character. At the University of Washington, 20% of all engineering students are of Asian descent; at Berkeley the figure is 40%. To win these places Asian-American students make the SAT seem as easy as taking a driving test. The average math score of Asian-American high school seniors in 1985 was 518 (of a possible 800), 43 points higher than the general average.

A telling measure of parental attention is homework. A 1984 study of San Francisco-area schools by Stanford Sociologist Sanford Dornbusch found that Asian-American students put in an average of eleven hours a week, compared with seven hours by other students. Some Asian Americans may be pushing their children too hard. Says a Chinese-American high schooler in New York City: "When you get an 80, they say, 'Why not an 85?' If you get an 85, it's 'Why not a 90?' "Years ago," complains Virginia Kee, a high school teacher in New York's Chinatown, "they used to think you were Fu Manchu or Charlie Chan. Then they thought you must own a laundry or restaurant. Now they think all we know how do do is sit in front of a computer." The image of Asian Americans is as relentless book-worms. "If you are weak in math or science and find yourself assigned to a class with a majority of Asian kids, the only thing to do is transfer to a different section," says a white Yale sophomore.

The performance of Asian Americans also triggers resentment and tension, "Anti-Asian activity in the form of violence, vandalism, harassment and intimidation continues to occur across the nation," the U.S. Civil Rights Commission declared last year. Young immigrant Asians complain that they are constantly threatened. To some Asian Americans being only "very good" is tantamount to failure. "It seems to me that having people like this renews our own striving for excellence," observes Emmy Werner, professor of human development at the University of California at Davis. "We shouldn't be threatened but challenged." Mathematician Cappell is thrilled by the new inheritors. "Their presence." he says, "is going to be a great blessing for society."

# نمونه كى اقليت

ایشیان کمکول کے جو لوگ امریکہ بیں بین ان کو ایشیائی امریکی (Asian Americans) کہا جا تاہے۔ یہ لوگ ۱۹۵۵ اسے آگر یہاں آبا د ہونا سشروع ہوئے۔ وہ زیا دہ ترجین ، کوریا، انڈوچائنا وغیرہ کمکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب یہاں آئے نوان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ انگرزی میں معولی گفت گوجی نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہ ریڈرکس ڈائجسٹ کی دبورٹ کے لوگ انگرزی میں معولی گفت گوجی نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہ ریڈرکس ڈائجسٹ کی دبورٹ کے مطابق، امریکہ کے بہترین انگلش اسکولول میں اعلی ترین طالب علم (Superstudents) کی جیڈیت امریکی اختیاد کرچئے ہیں۔ ان کی توراد اگر چر مجموعی آبا دی میں صرف ۲ فی صدیعے ، گر مختلف امریکی اورادول میں انھول نے ۲۰ فی صدیعے ، گر مختلف امریکی ادارول میں انھول نے ۲۰ فی صدیعے میں اورادول میں انھول نے ۲۰ فی صدیعے ہیں۔

اس صورت حال نے امری د ماغوں کو سوچنے پرمجبور کر دیا۔ جنانچہ اسس پر با قاعدہ رہے چ گئی۔ اس ربیرے کی ربورٹ مختلف امر کی اور غیرامر کی جرائر میں شائع ہوئی ہے بیند حوالے یہ ہیں:

- 1. New York Times, New York, August 3, 1986
- Why Asian Americans are doing so well Time Magazine, New York, August 31, 1987
- 3. Why Asian American students excel Reader's Digest, August 1987
- Why Asians succeed in America Span monthly, December 1987
- 5. Among the top 6 science students of the United States The Hindustan Times, New Delhi, August 30, 1987.

عام امریکی نوجوانوں کے معت بدیں ایشیائی امر کی تعلیم کے ہر شعبہ ہیں آگے کیوں ہیں۔ اس کی قصریہ ہے کہ ان کی گوسٹش کی مقدار امر کی نوجوانوں سے برطھی ہوئی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں نفسیات سے پروفلیسر جیروم کا گن سے پوجیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ ایشیائی امر کی طلبہ اصل امر کی طلبہ نفسیات سے پروفلیسر جیروم کا گن سے پوجیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ ایشیائی امر کی طلبہ اصل امر کی طلبہ کے مطابق ، انھوں نے کہا کہ اس کاسا دہ سا جواب یہ ہے کہ وہ زیا دہ محنت کرتے ہیں :

To put it plainly, they work harder.

یہ کوگ تعلیم کو اپنے لیے کامیا بی کاشکٹ (Ticket to success) سیمسے ہیں۔ اور واقعی امریکہ کا تعلیم نظام ان کے لیے کامیا بی کا یقین مگل نے نابہ سبواہ ہے۔ اس کی طرحاصل کرنے کے ایموں نے جو قیمت ادائی ہے وہ ایک نفظ میں امتیاز (Excellence) ہے۔ اپنے اس عل سے انھوں نے امریکہ میں نمونہ کی اقلیت (Model minority) کا دھرحال کریا ہے۔ تاہم امریکہ میں ان کے لیے راستہ بالکل کھلا مواہیں تھا۔ ان کو نسلی امتیاز اور تھارت آمیز سالوک کلا ناکا بارا اور کی نوجوان ان کا مذاق الحالت اور ان کو زرد خطرہ (Yellow peril) کہتے ۔ حتی کو خبانی کا مذاق الحالت اور ان کو زرد خطرہ (Yellow peril) کہتے ۔ حتی کو خبانی کو نرد کی نوجوان ان کا مذاق الحالت اور ان کو زرد خطرہ اس کے مقابلی کہتے ۔ حتی کو خبانی امریکہ واقعی سے مکمل پر ہیز کرتے دہے۔ کسی بھی قسم کا درعمل ظامر نہیں گیا ۔ وہ شکایت اور احتجاج کے طریقے سے مکمل پر ہیز کرتے دہے۔ اس کے جواب میں انھوں نے جو کہو کیا وہ صرف یہ تھا کہ انھوں نے اپنی ممنت کی مقداد ٹر بھا دی۔ اس کے جواب میں انھوں نے جو کہو کیا وہ صرف یہ تھا کہ انھوں نے اپنی ممنت کی مقداد ٹر بھا دی۔ ان کے والدین نے ان کے جذبات کو جو ابی است تعال سے بچا یا اور اس کو جو ابی ایشانی ان کے والدین نے ان کے فائدائوں میں تعلیم ایک قسم کا کا بوس (Obsession) میں کرچھا گئی۔ ایشانی امریکیوں کے گھروں کی فضایہ ہوگئی کہ اگر ان کا لوگ کا مرمی میں کہ کے گا کہ تم می کہ کی صدر نہیں ۔ ور اگر لوگ کا مرمی می مدر سے کو وہ کہیں ۔ ور اگر لوگ کا مرمی میں کے تو وہ کہیں ہے کہ می صدر نہیں ۔ ور اگر لوگ کا م می صدر نہیں ۔ ور اگر لوگ کا مرمی می صدر نہیں ۔ ور اگر لوگ کا مرمی میں میں باب کے گا کہ تم می کو لاسکتے۔

سے ۔

کسی گروہ کو مسائل کا سامنا ہوتو اسس کے لیے اپنے مسئلہ کوحل کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک وہ جس کا نمونہ ہم کو ہندسنان میں نظراً تاہے۔ بینی مطالبہ اور احستجاج۔ اسس طریق کارپر چلنے میں بیک وقت دونقضا نات ہیں۔ ایک یہ اصل سئلم صل ہونے کے بجائے اور بیجیدہ ہوجا تاہے۔ اس دنیا میں ہرچیز علی کے ذریعہ طبق ہے نہ کہ مطالبہ کے ذریعہ اور جینیز علی کے ذریعہ طبق ہواس کو مطالبہ کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کو دور سے دورتر کر دینا ہے۔ دورسری بات یہ کہ ایساگروہ دوسروں کی نظر میں بے عزت ہوجا تاہے۔ مطالبہ اور احتجاج کا مطلب اپنے مسائل کا اوجھ دورسروں کے اوپر ڈالن ہے، اور کون ہے جو اپنے مسائل کا اوجھ دورسروں کے اوپر ڈالن ہے، اور کون ہے جو اپنے مسائل کا اوجھ دورسروں کے اوپر ڈالن ہے، اور کون ہے جو اپنے مسائل کا اوجھ دورسروں کے اوپر ڈالن ہے، اور کون ہے جو اپنے مسائل کا اوجھ دورسروں کے اوپر ڈالن کے ایم دورسروں کے اوپر ڈالن کے بعد دورسروں کی نظر میں حقیر اور بے عزت نہ ہوجائے۔

اس کے برعکس مثال امریکیے کے ایسٹیائی امریکی گروہ کی ہے۔ انھوں نے اپنے مسئلہ کاحل یہ دریا فت کیا کہ وہ اس کی ساری ذمہ داری خو د قبول کریں۔ وہ اسٹینال کے باوجو د مشتعل نہ ہوں اور انٹری حد تک بیں۔ ان کا تجربہ بتا تا ہے کہ اسس انٹری حد تک بیں۔ ان کا تجربہ بتا تا ہے کہ اسس طرح عمل کرنے سے نیتجہ میں ان کا مسئلہ ممل طور برحل ہو گبا ، بلکہ انھوں نے ابینے عددی تناسب سے ذیا دہ بڑا حصہ ا پہنے بالیا۔

منفی رویہ اختیار کرنا گویا اپنے مسئلہ کا بوجھ دوسسرے کے سریے ڈالناہے، اور تنبت رویہ کام طلب اپنے مسئلہ کی ذمہ داری خود قبول کرنا۔ اس بیے تنبت رویہ اختیار کرنے کام زید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ساج میں کوئی بیجیدگی بیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے۔ جنا بنجہ ایشیائی امر کمیوں نے جب بنبت انداز سے اپنے مسئلہ کوحل کرنے کی راہ نکالی تو وہ امریکی ساج میں مزید مسئلہ کوحل کرنے کی راہ نکالی تو وہ امریکی ساج میں مزید مسئلہ کوحل کرنے کی راہ نکالی تو وہ امریکی ساج میں مزید مسئلہ کو ملکہ کے ۔

اول یہ کہ انھوں نے امر کی نوجوانوں کے درمیان معت بنہ ومسابقت کی فضا بیدائی۔ وہ امریکی نوجوان جوابینے کو محفوظ سمجھ کر محنت میں کمی کرنے لگے سقے ، ان کے اندر یہ جذبہ ابھرآیا کہ اگر انھیں ندہ رمہا ہے اور ترقی کرنا ہے تو ان کو بھی ایٹ یا گیوں کی طرح زیا دہ محنت کرتی پڑے گئی ۔

مائم کی دیورٹ کے مطابق ، خود امریکی دانشوروں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ایٹ یا کی امریکیوں مناخ میں ان کو از سر نوجست بنا دیا ہے ۔ ہمارے سماج میں ان کی موجودگی ہما دے لیے ایک عظسیم رحمت ہے :

Their presence is going to be a great blessing for society (p. 53).

اسبیان ( دسمبر ۱۹۸۷) کی ربورٹ کے مطابق ، نیویارک کے ایک درمیانی عرکے آدمی فیے کہاکہ ایٹ ایک درمیانی عرکے آدمی فی کہاکہ ایٹ یا امریکینوں کے لیے خداکاسٹ کرید ، وہ ہمارے اسکولوں میں دوبارہ معیار کو دائیں لارسے ہیں :

Thank God for the Asians. They're bringing back standards to our schools (p. 32).

ا این اور کی اور کی گروہ کو دوسرا فائدہ یہ ملاکہ جب انھوں نے معاشی عزت حاصل کی توان کی مین کئیں۔
مین کی کو گوری نظریس باعزت بن گئی۔ ان کی قومی دوایات امریکیوں کی نظریس محترم بن گئیں۔
میر این یا اور کی نفیوٹ شس کو اپنا ندہ بی بیشوا مانے ہیں۔ جب ایشائی امریکیوں کی ایک قابل تو لیف خصوصیت کو ان کے سامنے آئی تو انھوں نے ان کی اس خصوصیت کو ان کے قابل تو انھوں نے ان کی اس خصوصیت کو ان کے قومی بزرگ رکنفیوٹ ش سے جوڑ دیا۔ ایٹ یا نی امریکیوں کے ممتاز علی نے امریکیوں کی نظریس اور ان کی تہذیب کو قابل توجہ بنا دیا۔ اس بان کی ربور طے کے مطابق ، نیویارک ان کے ذمیب اور ان کی تہذیب کو قابل توجہ بنا دیا۔ اسبان کی ربور طے کے مطابق ، نیویارک یونیوں ٹی کے دیکھتا ہوں تو مجھے لیمین ہوتا ہے دینوں ٹی کے دیکھتا ہوں تو مجھے لیمین ہوتا ہے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لیمین ہوتا ہے کہ ان کی کامپ بی زیادہ ترکنفیوٹ ش کی تعلیات کا نتیجہ ہے :

When I look at our Asian-American students, I am certain that much of their success is due to Confucianism (p. 32).

ایشانی مہاجہ بن کامقابلہ جہاں عام امریکیوں سے بیش آتا ہے، وہ ان کے مقابلہ میں زیادہ لائق (Overqualified) نابت ہوتے ہیں۔ اسس طرح وہ عام امریکیوں کے بیے ایک میریا چیس نے بن گئے ہیں۔ وہ امریکی نوجو انوں میں محنت کا نیاجذ به اسجار نے کا ذریعہ نابت ہور ہے ہیں۔ ایشانی مہاجرین نے تمبت طور پر اپنا ذاتی مسلامل کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہواکہ امریکی مہاج کا اینا مسلامی حل ہوگیا۔

ایتیائی بہاجرین نے امریکہ بیں صرف ایک نسل کے اندروہ کا میا بی حاصل کی ہے جس کو عام طور پر لوگ تین نسلوں میں حاصل کرتے ہیں۔ ان کی اسس غیر معولی کا میا بی نے امریکہ بیں ایک عام طور پر لوگ تین نسلوں میں حاصل کرتے ہیں۔ ان کی اسس غیر معولی کا میا بی نے امریکہ بیں ایک نام طور پر لوگ تین نسلوں میں حاصل کرتے علی اضافتات عمل کو اختیاد نسکی اسلام ایک کو اختیاد ہے۔ اب وہاں کہا جانے لگا ہے کہ اگر اعلی ترتی حاصل کرنا ہے تو ایت یا کی اخلاقیا تی عمل کو اختیاد

مرد-یهی دروازه مندستانی مسلانوں کے لیے بھی زیا دہ بڑے ہمیانے پر کھلا ہواہے۔مسلمان اگران قومی جھگڑوں کو چپوڑ دیں جن میں ان کے سطی لیٹ روں نے انفیس بے فائدہ طور پر انجار کھا ہے ، اوروہ اسلام کے دیئے ہوئے ابدی اصولوں پر اپنی زندگی کی تنبت تعمیر شدوع کر دیں تو 221

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس ملک میں وہ ایک نے انقلاب کا ذرید بن سکتے ہیں۔ اس طرح میان نصرف اپنامسلامل کی بلکہ وہ اسس ملک کو ایک نیا معیار دبس گے جس کو ایک لفظ ہیں (Muslim work ethics) ہے بلکہ وہ اسس ملک ہیں سرمایہ (مسلم اخلاقیات عمل) کہا جا سکتا ہے۔ اور جب ابسا ہوگا تو مسلمان اس ملک بین سرمایہ بن جو کہ اسس وقت ملک کے بیے صوف ایک بوجھ (Liability) ہے ہوئے ہیں۔ ہندستان کے مسلمان ابھی تک تہذی تنتیف (Cultural identity) حاصل کرنے کے لیے مطالباتی مخرکیں جلا ہے ہیں مشغول دسے ہیں۔ میر سے نزدیک اس قدم کی تھا کہ کوشٹیں سراسر بے فائدہ میں ۔ کیوں کہ نہذی تشخص ابنی داخلی قوت سے ق انمی ہوتا ہے ، وہ مطالبہ کر سے ماصل نہیں کیا جاتا۔

ویا ہے ، وہ مطالبہ کر سے ماصل نہیں کیا جاتا۔

اسلا می اخلاق اختیار کرنے کو این انتیان اخلاقی سنتیت سے بھی اپنے آپ اپنا تشخص سے اپنانشخص ق اپنے آپ اپنا تشخص سے اپنانشخص ق اپنے آپ اپنا تشخص سے اپنانشخص سے اپنانشخص سے کے لیے وہ ہے فائدہ طور پر مطالباتی مہم چلانے میں مشغول ہیں۔

## عل زخي ياليسي

موجودہ سال کا غالبًا سب سے زیادہ اہم واقع سوویت روس اور امریکہ کی دہ مفاہمت ہے جس کوٹائم ( .سومئی ۸۹ میں ) نے بجا طور پرعظیم اتحاد (Grand compromise) کا نام دیاہے ۔سوویت روس اور امریکہ دولوں دنیا کی سب سے بڑی طاقت (Superpowers) شار ہوتے ہیں۔ بجھلے ، یسال روس اور امریکہ دولوں دنیا کی سب سے بڑی طاقت (دولوں ایک دوسر ہے کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی پرقائم سے دولوں کے درمیان سخت رقابت جاری تھی ۔ دولوں ایک دوسر سے برالزام لگائیں اور ایک دوسر سے کھے۔ دولوں ملکوں کے پُسے س اور ایک دوسر سے ہیں۔ وہ کی خدمت کرتے رہیں۔ مگر لیے بچر ہے بعد ، اب دولوں ٹکراؤ کے بجائے صلح کی باتیں کرر ہے ہیں۔ وہ متھیاروں کی دوٹر کے بجائے بات جیت کی دوٹر پر اپنی توج لگائے ہوئے ہیں ۔ وہ رقابت کے طریقہ کو جھوڈ کر مفاہمت کے طریقہ کو جوڈ

ر سرویت روس کے ایک ذمہ دارنے اسٹی پالیس کو حل رُخی (Solution-oriented) پالیس کو حل رُخی ایس سویت روس کے ایک ذمہ دارنے اسٹی پالیس کو حل رُخی کہ وہ ایک دوس سے کہا دہ بیال کہ دیا ہے۔ اس سے پہلے دہ بیال کی تمام توج اگر اس پرجی ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسر سے کو غلط تا بت کریں تواب انھوں نے اس قسم کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے این تمام توج اس پرلگا دی ہے کہ مسئلہ کا حل کیا ہے۔ یہ واقعہ جو سوئیت روس اور امریکہ کے درمیان بیش آیا ہے ، اس میں دوسری قوموں کے حل کیا ہے۔ یہ واقعہ جو سوئیت روس افرا مریکہ کے درمیان بیش آیا ہے ، اس میں دوسری قوموں کے طل کیا ہے۔ یہ واقعہ جو موج دہ زبانہ میں اختلاف اور ٹمراؤکی پالیسی اتنا مہنگا سودا بن چکی ہے کہ بڑی لیے بہت بڑا سبق ہے۔ موجودہ زبانہ میں اختلاف اور ٹمراؤکی پالیسی اتنا مہنگا سودا بن چکی ہے کہ بڑی طافت رہی اس کا عمل نہ کرسکیں ۔ بھر جھوٹی قو میں کیوں کر اس تباہ کن مشغلہ کا تحمل کرسکتی ہیں ۔ حقیقت بیندی کی طرف

کیتا خروشچون ۸ ۱۹ میس ۱۹۹۳ کک سوویت روس کے وزیر اعظم سے - انھوں نے سراید دار دنیا کوخطاب کرتے ہوئے ا بنامشہور جب لدر سندستان طائمس ۲۸ جون ۸ ۱۹۹) کہا تھاکہ سراید دار دنیا کوخطاب کرتے ہوئے ا بنامشہور جب لدر سندستان طائمس ۲۸ جون ۸ ۱۹۹) کہا تھاکہ سم تم کو دفن کر دیں گے :

We will bury you.

اسی طرح امریکہ کے پریڈیڈنٹ رو نالڈر گین نے ۱۹۸۳ میں سوویت روس کوٹ بیطانی سلطنت (The evil empire) قرار دیا سما۔ امریکی افسروں کا کہنا تھا کہ سم اشتراکی روسس کوسندریس دھکیل (223

دیں گے۔ گرائشتراکی انقلاب کے سترسال بعد ۱۹۸۸ میں آخر کار دونوں ملکوں کو اپنا ذہن بدلن بڑا۔
دوس کے لیڈروں نے گفت وسٹنید کے لیے امریکہ جانا شروع کیا۔ رونالڈریگن نے خود ماسکو کا دورہ
(۲۸ جون تا ۲ جولائی ۱۹۸۸) کیا جس کو وہ اس سے پہلے خارج از امکان سیمنے سے۔ دورے سے پہلے واشکگن (مندستان ٹائمس ۲۲ می ۱۸۸۸) میں انھوں نے کہا کہ ماسکو کے ساسقہ امریکہ کا تعلق حقیقت بیندی
کے تحت قائم ہونا جا ہیے :

U.S. relations with Moscow must be guided by realism.

چالیس سال سے دونوں ملکول کے درمبان ہتھیاروں کی دوڑ (Arms race) حباری تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو برباد کر نے کے لیے تاریخ کے خطرناک ترین ہتھیار بنانے میں مشنول سق، مگر آج وہ اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں پر خود ہی ببا بندی لگا دہے ہیں ،حتی کہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ مائمس آف انڈیا (۳ اگست ۱۹۸۸) سکشن ۲ صفح ایر ایک خرسے جس کی سرخی برہے :

USSR destroys 4 missiles

(موویت روس اینے چارمیزائل کو برباد کر تاہیے) خبر میں بتایا گیاہے کہ ۲ اگست ۱۹۸۸ کو سوویت روس نے سسر یوزیک (Saryozek) بیں چار حجو ٹی رینج کے میزائل (OTR-22) برباد کر دیئے۔ یہ واقعہ مختلف ملکوں کے مثابدین کی موجو دگی میں ہوا جن میں ہندستان اور امریکہ کے مثابدین بھی مثاب مل سکتے۔ میزائل کے خاتمہ کا یہ عمل اس معابدہ کے تحت کیا گیا ہے جو ریگن اور گور با چو و ن کے در میان ہوا ہے۔

معاہدہ کے تحت سوویت روسس انگلے تین سال میں اسے ۱۷۵۱ میزائل کو ضائع کرے گاجن کا رینج . . کی کیومیٹرسے لے کر . . ۵۵ کیلومیٹر تک ہے ۔ امریکہ ، حب معاہدہ اپنے اسی قیم کے ۵۹ میزائل کو ضائع کرے گا۔

روسس اور امریکه کی پالیسی میں اس ڈرامائی تبدیلی کا دازیہ ہے کہ ہمتیارسازی اور عسکری فوقیت ماصل کرنے کی کوشش میں دونوں ملکوں کی ترقی دک گئی۔ ایک دوسرے کے خلاف ہمتیاروں کی دوئر ۔ (Arms race) اور ایک دوسرے کے خلاف ندمت رخی (Blame-oriented) پالیسی میں نضف صدی کی مدت گزاد ہے بعد ان بر کھلاکہ اس منفی طریق کا دسے وہ کسی بھی قیم کا کوئی فٹ الدہ میں نضف صدی کی مدت گزاد ہے بعد ان بر کھلاکہ اس منفی طریق کا دسے وہ کسی بھی قیم کا کوئی فٹ الدہ میں نشان میں نشان میں نشان میں نشان میں نشان کی مدت گزاد ہے بعد ان بر کھلاکہ اس منفی طریق کا دسے وہ کسی بھی قیم کا کوئی فٹ الدہ

امر کمی اور روسس

امر کمی نے اپنی سادی طاقت جنگی مثین تیاد کرنے میں لگادی۔ نتیجہ یہ مواکہ وہ اقتصادی میدان میں خود اپنے مفتور ملک جا پان سے بھی ہیچھے ہوگیا۔ امر کمیہ آج سب سے بڑا قرص دار ملک ہے۔ اس کے اوپر ، ، ہم بلین ڈالر کا فارجی قرصنہ ہے ، جب کہ جا پان آج سب سے بڑا دائن ملک ہے۔ اُس نے دنیا کو ، ہم ہم بلین ڈالر قرص دے رکھا ہے۔ امر کمی ڈالر جو پہلی نصف صدی سے اقتصادی نے دنیا کو ، ہم ہم بلین ڈالر قرص دے رکھا ہے۔ امر کمی ڈالر جو پہلی نصف صدی سے اقتصادی دنیا کا شہنشاہ بنا ہوا تھا ، اس کی یہ چیت بری طرح مجروح ہوگئی۔ حتی کہ یہ سوال اٹھا یا جانے لگا کہ دنیا کا شہنشاہ بنا ہوا تھا ، اس کی یہ چیت بری طرح مجروح ہوگئی۔ حتی کہ یہ سوال اٹھا یا جانے لگا کہ کہیا امر کمیہ این بڑی طاقت کی حیثیت ۔ (Superpower status) کو برقراد رکھ سکتا ہے د تفضیل کے لیے : ٹائم ہم جولائی ۱۹۸۸)

راکر منری کسخرنے ایک انٹرولو رٹائمس آف انڈیا 4 اکست ۱۹۸۸) میں کہاکہ نئی بنیادی حقیقت براکم منری کسخرنے ایک انٹرولو رٹائمس آف انڈیا 4 اکست ۱۹۸۸) میں کہاکہ نئی بنیادی حقیقت برائے منافی ما تعین المحری ہیں۔ مثلاً چین اور مندستان۔ جاپان دن بدن زیادہ سے زیادہ منافی مالت میں امریکی کو دوسر سے ملکوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کو حجود نابر سے مالوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کو حجود نابر سے کا دامریکی سے کہ وہ نئے طاقتی مراکز کے ساتھ موافقت کرسے:

US will have to adjust with new power centres.\_

9) ویں آل سوویل پارٹی کانفرنس جون ۸۸ و کے آخری ہفتہ میں ماسکو میں ہوئی جس میں اور سے ملک سے پانچ ہزار ڈیلی گیٹ شرکے ہوئے۔ اس موقع پر روسی وزیر اعظم گور با چوف نے سائیھے میں گھنٹ کی تقریر کی ۔ اس طویل تقریر میں انھوں نے مہنس سے شدست کے ساتھ خود تنقیب میں گھنٹ کی تقریر کی ۔ اس طویل تقریر میں انھوں نے مہنس سے شدست کے ساتھ خود تنقیب میں گھنٹ کی آف انڈیا ( ۲۹ جون ۱۹۸۸) (Self-criticism)

صفحہ اایر دیکھا جاسکتاہے۔

مر کو مش بیال (Quertin Peel) ایک اخبار نولیس کی حیثیت سے خود ماسکوکی اسس مرکز کو مش بیال (Quertin Peel) ایک اخبار نولیس کی حیثیت سے خود ماسکوکی اسس کا نفر نس میں شرکی سے ۔ انھوں نے روسی لیڈروں کی تقریریں سنبیں اور ان سے ملاحت ہیں کیں۔ کا نفر نس میں شرکی سے ۔ انھوں نے روسی لیڈروں کی تقریریں سنبیں اور ان سے ملاحت ہیں کیں۔ کا نفر نس میں شرکی سے ۔ انھوں نے روسی لیڈروں کی تقریریں سنبی اور ان سے ملاحت ہیں کیں۔ کانفر نس میں شرکی سے ۔ انھوں نے روسی لیڈروں کی تقریریں سنبی اور ان سے ملاحت ہیں کیں۔

انھوں نے روسی وزبراعظم مسٹرگور با چوف کی ساڑھے تین گھنٹ کی تقریر کاخلاصہ ان لفظوں میں بیان کیاہے:

The message seemed plain enough: the party would have to renounce its stifling role in the administration and economy of the country. Power and privilege would have to be curbed, science and initiative given their head, if the Soviet Union were to compete with the rest of the world, let alone be a superpower.

بینام بظاہر بالکل کے اوپر اپنے سخت کے انتظامیہ اور اقتصاد بات اور ملک کے اوپر اپنے سخت کنٹرول کو جوڑنا ہوگا، کنٹرول کو جوڑنا ہوگا، کنٹرول کو جوڑنا ہوگا، واست تقاق پر پابندی لگائی ہوگا، سائنس اور محرک کو آگے بڑھانا ہوگا، اگر سوویت یونین کو بقیہ دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، سپر پاور کی حیثیت کو باتی رکھنا تو درکنا رہ رہے ایری

ان حالات نے روسی وزیر اعظم مسٹر میخائیل گودبا بچوف کو مجبود کیا کہ وہ حقیقت کا اعرّات کریں۔
انتخول نے استراکی برتری کا مزاع ترک کو تے ہوئے دوسس میں تبدیلیاں لانے کی ایک نی بہم شروع کردی جس کو وہ دولفظ ہیں بیال کرنے ہیں۔ ایک گلاس ناسٹ (Glasnost) بہ ایک روسی لفظ کردی جس کو وہ دولفظ ہیں بیال کرنے ہیں۔ ایک گلاس ناسٹ (Perestroika) بہ ایک روسی لفظ بیال کردی جس کے معنی کث دگی۔ (Openness) کے ہیں۔ دوسرے، پرسترائیکا کے نام سے مسٹرگوربا چوف مطلب روسی زبان ہیں تنظیم نو (Re-structuring) ہوتا ہے۔ پرسترائیکا کے نام سے مسٹرگوربا چوف کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ جس کا نام انگریزی میں اس طرح ہے:

Perestroika: New Thinking for our Country and the World.

اس بن مذہبی آزادی سے لے کر اچنے دوایت دشمن امریکہ کے ساتھ دوستان تعلقات تک شامل ہیں۔
اس بن مذہبی آزادی سے لے کر اچنے دوایت دشمن امریکہ کے ساتھ دوستان تعلقات تک شامل ہیں۔
اس سلسلسیں نہایت سبق آموز راجود طیں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں ۔ ان میں سے ایک راجود طوق اس سے جو لاس اینجلس اور واشنگش بورٹ نیوز سروسس کے تحت اخبارات میں آئی ہے۔ ہندتان ٹائمس ( معنوں کے محت اخبارات میں آئی ہے۔ ہندتان ٹائمس ( کر جو لاس اینجلس اور واشنگش بورٹ مردائے گئے مین ( Roy Gutman ) کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کو مسطر رائے گئے مین ( میں کاعنوان حسب ذیل ہے۔ اس کو مسطر رائے گئے مین ( میں کاعنوان حسب ذیل ہے۔ ؛

Kremlin, White House now realistic (p. 20).

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد روسس اور امریکیے تعلقات میں امکیسے 226

### Kremlin, White House Now Realistic

By Roy Gutman

MOSCOW: A high Soviet official, ascribing a dramatic change in approach to the Reagan Administration, says US policy-makers now constitute a pragmatic "team" that is "solution-oriented" and can work well with Mr. Mikhail S. Gorbachev's new foreign policy.

"You have realistically-minded people on both sides at the moment, in the Kremlin and in the White House. That team and our team ... are solution-oriented," said Mr. Bessmertnykh, who oversees Soviet relations with the United States.

Mr. Bessmertnykh, a veteran diplomat who served 12 years in the United States and is known as a leading exponent of pragmatism, emphasised that the summit affirmed a historic shift in US-Soviet relations.

He asserted that an agreement on a treaty sharply cutting offensive nuclear arms is still possible this year, despite a number of unresolved issues.

Mr Bessmertnykh also claimed that Mr Gorbachev's new offer on conventional forces was "the most practical offer ever made." Under the offer, NATO and the Warsaw Pact would exchange data on each over's forces, verify the data on-site and reduce deployments where one side had superiority. He said Mr Reagan was non-committal, but Mr. Bessmertnykh urged the United States to give the idea serious consideration.

Mr Bessmertnykh said changed attitudes on both sides had facilitated progress toward settling, regional disputes where the United States and Soviet Union had been an influence. These disputes involve such places as Afghanistan, the Middle East, the Persian Gulf, Southern Africa and Kampuchea. In the Soviet Union, the attitude change encompasses Mr Gorbachev's "new thinking" in foreign policy, which calls for political solutions based on a "balance of interests" of all the involved parties, and in the United States, a readiness by the Reagan Administration to discuss issues on this basis.

When Mr Reagan came to office, the Administration used phrases such as "we shall draw the line, we shall go to the source, we shall stop the advance of communism..."

But eight years later, "look at the situation", he said, "the fleet was concentrated in the Persian Gulf. What was the result?" Mr Bessmertnykh said, "Practical minded people" in the administration "realise the world has changed. You can't do it any more that way. "It's impossible."

Just three years ago, when Mr Reagan and Mr. Gorbachev met in Geneva at their first summit, the US aim in the Middle East was "pushing the Soviet Union into the sea from the Middle East," he said. The Administration has dropped this "arrogant but very unrealistic policy," Bessmertnykh said.

(The Los Angeles Times Washington Post News Service).

تاریخی تغیر (Historic shift) آیا ہے۔ دولوں ملکوں میں نئی سوچ (New thinking) ہیدا ہوتی ہے۔ کر کین اور و ہا کٹ ہاؤسس دولوں ایک دوسرے کے معاملہ میں حقیقت پیند بن رہے ہیں۔ یہ راپورٹ ہم یہاں عالحدہ صفحہ پر نقل کر رہے ہیں ۔

روس کے ڈیٹی وزیر خارجہ (Alexander Bessmertnykh) جو اپنے ملک کے سفری جیئیت سے ۱۲ سال تک امریکہ میں رہ جگئے ہیں۔ انھوں نے نیوز ڈے کو انٹر ویو دیتے ہوئے کہا کہ دولوں ملکوں میں نئی سویے (New thinking) پیدا ہوئی ہے۔ دولوں کے تعلقت یہ میں ڈرا مائی تبدیلی میں نئی سویے (Dramatic change) اور تاریخی فرق (Historic shift) آر مہدے۔ امریکی ذمہ داراس سے بہلے کہا کرنے تھے کہ ہم کمیوزم کے بھیلا وُکوروک دیں گے ، ہم ان کو سمندر میں عزق کر دیں گے ۔ گراب انھوں نے جان لیا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس سے بہلے دولوں ملک ایک دوسرے کی مذمت کر نے اور انسی سے بہلے دولوں ملک ایک دوسرے کی مذمت کر نے اور انسی سے بہلے دولوں ملک ایک دوسرے کی کاف کرنے میں گئے دہتے کئے ۔ گریہ پالیسی سر اسر بے فائدہ رہی ۔ اب دولوں طوف ایک کے لوگ حقیقت لینڈ بن در ہے ہیں۔ اب ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم دولوں صل دخی ذہن رکھنے والے ہیں ؛

That team and our team are solution-oriented.

پرستروئیکا کے مقاصد اور نشانے کیا ہیں ، اس کی وضاحت مطرگورہا چوف نے مضوص استستراکی دبان ہیں اس طرح کی ہے : " اور ذیا دہ جمہوریت ، اور زیا دہ سوشلزم ، ممنت کس انسان کے لیے اور زیا دہ بہتر زندگی ، قوم کے لیے اور ذیا دہ عظمت ورفعت اور تروت یہ مگر حقیقت یہے کہ " پرستروئیکا ، سوشلزم سے والبی ہے بذکہ سوشلزم کی طرف " انگلات دم " کیوں کہ مادکس اور لین کی تشریح کے مطابق ، سوشلزم کی ترقی سرمایہ داری کی موت پر ہونے والی تق ۔ سوشلزم کی ہر پیش قدی سرمایہ داراز نظام سے مفاہمت پہلی کے ہم می تھی ۔ مگر آج سوویت روس ، گورہا چوف کی تیا دت ہیں ، سرمایہ داراز نظام سے مفاہمت کر رہا ہے ، بلکہ وہ اس کی مت دروں کو اپنے یہاں وائے کرنے میں ترتی اور خوسش مال کا خواب دیکھ رہا ہے ۔

پرستروئیکا سوشلزم کے اصولوں کی صداقت کا بتوت نہیں ہے۔ وہ اس بات کا بتوت ہے کہ اس دنیا بین کا میا بی حقیقتوں کے اعتراف کے بغیر ممکن نہیں۔ رنگین کے الفاظ بیں ، اس زمین پر مہیں تمام ایھے اور برے لوگوں کے ساتھ دمہنا ہے۔ حقیقت بیندی اور مفاہمت ہی اس دنیا میں ترقی اور کامیا بی کا را ذہبے۔ 228

بيتجر بحت

روس اور امریکہ کے تعلقات میں یہ تبدیلی بلاشہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ جدبد تاریخ کے اس واقعہ میں بہت بڑاسبق ہے ۔ یہ واقعہ واضح طور پرت تا ہے کہ موجو دہ ذمانہ میں مکراؤکی پالیسی آخری اس واقعہ میں بہت بڑاسبق ہے ۔ یہ واقعہ واضح طور پرت تا ہے کہ موجو دہ ذمانہ میں مگے رہنا ، اس کے ساتھ صد تک ابنی اہمیت کھو جگی ہے ۔ ابنے حربیت پر الزام لگانا ، اس کی کاٹ میں لگے رہنا ، اس کے ساتھ مقابلہ آرا نی کرنا ، روس اور امریکہ جیسی طاقتوں کے لیے بھی سراسر بے فائدہ ہے ، کجا کہ دوسری کم ورتو میں مقابلہ آرا نی کرنا ، روس اور امریکہ جیسی واقعی نتیجہ کی امید کرسکیں ۔

نواہ فردکامعاملہ ہویا قوم کامعاملہ، دولوں کے لیے مسئلہ کاحل اسی طریق کار ہیں ہے۔ اس دنیا ہیں خواہ فردکامعاملہ ہویا قوم کامعاملہ، دولوں کے لیے مسئلہ کاحل اسی طریق کار ہیں ہے۔ مسئلہ کو لے کراس عقل مذی یہ ہے کہ آدمی دوسر ہے کی تخریب کرنے کہا ہے۔ کہ آدمی دوسر ہے کی تخریب کرنے کے نام برجینے لیکار کرنا یا حربیت کے مقابلہ ہیں لوائی چیل نا، صرف اپنے وقت اور قوت کو صائع کرنا ہے۔ کے نام برجینے لیکار کرنا یا حربیت کے مقابلہ ہیں ۔ ایک لفظ بیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترفی اور کامیا ہی کا داز حسل اُدی اس کے سوا اس کا اور کوئی انجام نہیں ۔ ایک لفظ بیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترفی اور کامیا ہی کا داز حسل اُدی دیں۔ اس کے سوا اس کا اور کوئی انجام نہیں ۔ ایک لفظ بین یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترفی (Solution-oriented) یا لیسی بیں ہے دنہ کہ مذمرت رخی (Solution-oriented)

## يهانسسلام نهين

ایک مقام پر رمضان کے زمانہ میں فیا دہوگیا۔ وہاں کے ایک صاحب سے ۲۵ دسمبر، ۱۹۸ کومیری ملات ہونی ٔ میں نے واقعہ کی تفقیل پوچی ۔ انھوں نے بتایا کہ رائے کا وقت تھا۔ ملان مسجد میں تراویج کی نمازیڑھ رہے تھے۔ اتنے میں سڑک سے شوروغل سانی دیا۔معلوم ہوا کہ دوسری قوم کے بوگوں کی شن دی بار ٹا گزررہی ہے اور جبگہ برک رکا تی ہجا تی ہے۔ اس وقت مسجد سے نکل کر کھیمسلمان سسٹرک پر آئے اور جاوس والوں سے کہا کہ آپ لوگ بہاں تنورن کریں۔ کیوں کے مسجد کے اندر ہاری نماز ہورہی ہے۔ گروہ لوگ نہیں مانے ۔ اس پر تکرار ہوئی یمال تک کر ٹرھتے بڑھتے ضاد ہوگیا۔

يس في كماكرية تو آب لوكون كاطريقة إلى البيس آب كوبتاتا مول كه أسس معامله ميس رسول الترصل الترعلية وللم كاطريقه كياسقا- ميس الككهاكدة ب جانت ميس كرابتداني زمان ميس مكديراور بیت السریمشرکین کا قبصنه تقار وه لوگ رسول السرکو اور آب کے ساخیوں کو طرح طرح سے مثلتے تقے۔ اسی میں سے ایک پر تقا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب بیت اللہ میں جاتے تو وہ لوگ و ہاں آگر شوروغل کرتے۔ وہ سیٹی بجانے اور تاسیاں پیٹے اور کہتے کہ یہ ہاراعب دے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں تبایا گیا ہے:

وما كان صلاتهم عندالبيت الاسكاء و اوربيت الشرك ياس ان كى نساز اس كرسوا تصدية حنذ وقوا العسد اب سساكنتم محيية نهمى كرسيلي بمانا اورتالي بينا يتواب عذاب چکھو اینے انکار کی وجرسے ۔

ستكفزون (الانفشال ۵۳)

اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں چند تفسیروں کے حوامے یہ بیں:

عن ابن عسواسه قال - اعلم كانوا يصنعون صرت عدالله بن عرف كها كه مكر مشركين اين خدودهم على الايف ويصفقون ويصفرون رخسارزمين يرركه اور تالى بمات اور بيل ويصنعون ذالك ليخلطواب ذلك على النبي بجاته وه إيسا اس يه كرت عق كرسول الله صلوالله عليه وسلم صلات و وقال المرهب ري صلى الترعليه ولم ك نما ركو كد لم كروي - اور

يىت ھزۇن بالموسىين -دتىسىرابن كىشر

ذالك انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وهم مشبكون بين اصابعهم يصفرون فسيها و يصفقون وكانوا يفعلون يخوذ الله اذا تررً وسول الله صلوالله عليه وسلم في صلوته يخلطون عليه و رتف يرضفي )

اى ماكانت عبادة المشركين وصلاتهم عنه البيت الحرام إلا تصفيرا وتصفيقا وكالشوا يفعل شهدما اذاصل السيلون ليخلطواعلهم صيلاتهم .

دصفوة التفاكسير

عن سعيدقال: كانت قريش يعارضون السبى صلى الله عليه وسلم في الطواف يستهزقن سبه يصفرون ويصفقون - وعتال مقاتل كان النبى صلى الله عليه وسلم اذاصلى في المسحد متام رجيلان عن يسينه فيصفوان ويجلان عن يسينه فيصفوان ويجلان عن يسينه فيصفوان ويجلان عن يساره فيصفقان ليخلطوا على النبى صلى الله عليه وسلم صلوب ه وسلم صلوب ه والتقنير النظرى

براپ تا کہ دیار ہوں اللہ ملی اللہ علیہ و لم مکہ میں سواسال کک رہے۔ وہاں سلسل آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جا تارہ جس کا ذکر اوپر کے افتیاسات میں آیا ہے۔ مگر تہجی ایسا نہیں ہواکہ آپ اس کے 231

زُهری نے کہا کہ وہ سلانوں کا مذاق اڑا نے کے لیے ایسا کرتے سے۔

ده بیت الله کانگے طواف کرتے اوروہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کراس میں بیٹی بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ وہ ایسا کسس وقت کرتے جسب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نماز میں قرآن پڑھتے ، وہ گڈیڈ کرنا جاہتے سے۔

بین بیت اللہ انوام میں مشرکین کی عبادت اس کے سوا کھیے نہ تھی کہ وہ سیٹی بجاتے اور تا سیال بجاتے۔ اور یہ دونوں کام وہ اسس وقت کرتے جب کہ مسلمان نماز پڑھتے تاکہ ان کی مسارکو گرط مرکر دیں۔

صرت سیدنے کہا کہ قریش طوان کے وقت
رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے۔ وہ
آپ کا مذاق الڑاتے، وہ یٹی بجاتے اور تالی
بجاتے۔ اور معت تل نے کہا کہ رسول اللہ ملاللہ
علیہ وہم جب مسجد حرام میں نماز بڑھتے تو آپ کے
دائیں طرف دو آ دمی کھڑے ہوجاتے اور دو آ
سیطی بجاتے اور دو آ دمی کھڑے ہوجاتے اور دو آ
کھڑے ہوجاتے اور دو آدمی آپ کے ائیں طرف
کھڑے ہوجاتے اور تالیاں بجاتے اکدرسول لٹنر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

خلاف کوئی احتجاج یا کوئی جوابی کارروائی کریں۔ آپ اس قسم کی تمسام باتوں پریک طرفہ طور پر مصر کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے ساتھ اس زمانہ بیں اہل ایمان کی ایک تعداد جمع ہوگئ تھی۔ یہ لوگئ تھی۔ یہ کوئی جوابی علیہ وسلم اسے دو کے کے کہ کہ تو بی جوابی علی کارروائی کریں۔

مشرکوں کے شوروغل پر آپ کا چب رہنا خوف کے تحت بہیں تھا بلکہ منصوبہ کے تحت تھا۔ اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ بہاں ایک کام کو کرنے کے بیے دوسسر سے کام کو چیوڑ نا پڑتا ہے۔ آپ خدا کے بیغام کی بینام کرنا چا ہے تھے، اس بیے آپ نے صرف کو دور رکھیں۔ چنا بچہ رسول السّر صلے السّر علیہ ولم مشرکین کی ان تمس م باتوں کو نظر انداز کرتے موالات موٹے صرف دعوت و تبلیغ کی محت میں گئے رہے۔ بہال تک کہ وہ وقت آ با کہ السّر تعالیٰ نے صالات میں تب دیلی فرمانی ۔ اس کے بعد مشرکین کے شور کا بھی خاتم یہ ہوگیا اور خود مشرکین کا بھی۔

رسول النه صلے اللہ علیہ و لم کے زبانہ میں مسجد کے اندر کھس کر شور وغل کیا جا تا تھا۔ تب بھی رسول النہ صلے اللہ علیہ و لم اور آپ کے اصحاب نے اس کے خلاف کوئی جو ابی کارروائی بنیں گی ۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مجد کے قریب کی سٹرک پر کوئی جلوس شور کرتا ہوا گزیے نووہ اسس سے بڑے کے بے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اگر اسلام وہ ہے جو موجودہ زمانہ کے مسلمان کردے مسلمان جو کچھ کرد ہے ہیں وہ اسلام منہیں تھا۔ اب مسلمانوں کو اختیارے کہ وہ دونوں میں ہیں تورسول النہ مے کہ وہ دونوں میں ہیں تورسول النہ مے کہ وہ دونوں میں سے جس بات کو جا ہیں ا بیے یہ بہت کردیں۔

UNITED NATIONS, December 6, 1988.

NIKITA KHRUSHCHEV, the last Soviet communist party leader to address the general assembly, pounded a shoe on his desk and assured Americans that "we will bury you." Mr Mikhail Gorbachov's arrival 28 years later starkly underscores the transformation in the U.S. Soviet relations since he took control of the party. In diplomatic circles today, the talk is of cooperation, mutual interests, and multilateral diplomacy. Confrontation between the capitalist and socialist systems has taken a back seat. U.S. tycoons woo Mr Gorbachov and his staff hints at a visit to Wall Street, the antithesis of Soviet ideology. In 1960, Khrushchev was enraged over the then UN secretary-general, Mr Dag Hammarskjold's action in sending U.S. peacekeeping troops to the Congo, then a key Soviet client state. "The general assembly of 1960 was the greatest circus in the history of the United Nations," recalls Mr Brian Urquhart, who then was under secretary-general in charge of peacekeeping operations. Sometimes crude, profane and easily angered, Khrushchev created the most memorable scene in the history of U.N. debate when he interrupted a delegate's remarks by pounding a shoe on the Soviet delegation's desk for a point of order. "Khurushchev got so abusive that the Irish president of the assembly, Mr Frenddie Boland, broke the gavel in calling him to order, and the head of the gavel flew off into the general assembly," said Mr Urquhart. Mr Gorbachov is likely to provide no melodramatic fireworks. Unlike Khrushchev, Mr Gorbachov has rejected the idea that capitalism and socialism are mutually exclusive. This stress on cooperation in areas of mutual interest has been spilling over for some time into the UN.

The Soviet Union has in recent years relinquished its practice of vetoing many security council actions, and has negotiated consensus positions with the US, China, Britain and France. This new spirit of cooperation has led to the political settlement in Afghanistan and the cease-fire in the Iran-Iraq war, both of which would have been unlikely under the confrontative Soviet style of Khruschev or Mr Leonid I. Brezhnev. Under Mr Gorbachov, the Soviets have been promoting an aggressive though hazy new plan for comprehensive international security, in which the UN would play a key role in monitoring, verification and peacekeeping. Mr Gorbachov has also suggested that rulings of the world court, now merely advisory, be made binding on U.N. member nations, especially security council members. In his speech to the world body, Mr Gorbachov may expand upon previous Soviet proposals, which have included the establishment of a world space organisation, having all nations earmark troops for a standing army of U.N. peacekeepers, establishing a U.N. navy to escort commercial shipping in danger zones, and UN monitoring of disarmament and international arms sales. The US and other Western allies have lauded parts of the Soviet security proposals, but feel the whole package is too vague to endorse. A U.N. visit by a Soviet leader is a rarity — the foreign minister usually delivers the annual address to the general assembly. Between Khrushchev and Mr Gorbachov, the only other top-ranking Soviet visitor was premier Alexei N. Kosygin, the head of the Soviet government apparatus but less powerful than party chief Brezhnev, who came to the UN in 1967 to support Arab complaints against Israel. Mr Kosygin held a summit with the U.S. president, Mr Lyndon B. Johnson.

The thaw in East-West relations since Mr Gorbachov's ascension to power is all the more striking when compared with the tensions that prevailed at the UN only five years ago after the Soviet downing of Korean airline flight 007, with the loss of 269 lives. The Soviet foreign minister, Mr Andrei Gromyko, planned to come to the UN to explain his country's actions, but the governors of New York and New Jersey denied permission for his plane to land at their commercial airports, and the state department insisted on a landing at a military base. Mr Gromyko cancelled his visit. In the meantime, homeless activists angered by Gorbachov's plans to visit New York city's opulent Trump Tower are inviting the Soviet president to a homeless shelter and food line to get "a more balanced and realistic view of our nation."

The Times of India, December 7, 1988.

233

## حقيقت ببندى

ٹائم میں گئے۔ نوری ۱۹۸۹) کے مرورق پرجل حسروں میں گئے۔ ابواہے: دوبارہ مائی
(Comrades again) میں کا محلوم ہے ، جین اور روسس دونوں اگرچ کمیونسٹ ملک ہیں ، مگران
کے درمیان کم اذکم ۳۰ سال سے باہمی عداوت جی اربی کئی۔ اب دونوں ملک ایک دوسرے سے
قریب اربے ہیں۔ ٹائم کے مذکورہ تعارہ میں اسی کو کور اسٹوری بنایا گیاہے۔ اندر مفتمون کے اوپر
اس کی سرخی یہ ہے کہ ایک شرکاف کی مرمت ، عداوت کا دورختم ہور ہا ہے :

To mend a rift—An era of hostility is coming to an end

چین اور دوس کے درمیان دونوں کے درمیان دوم میل کی منترک سرحدہ ہے۔ گر پچیئے تین دہوں سے دونوں کے درمیان تعلقات نراب تھے۔ سابق روسی وزیراعظم کیت خروشچیف نے ۱۹۵۹ میں امریکہ سے والبس استے ہوئے چین میں مختصر قیام کیا تھا اور ماوزی تنگ سے ملاقات کی تھی جو نانوکسٹ گواری برخم ہوئی۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کا کوئی ذمہ دارشخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں گیا۔ شدید دخمی اس کے بعد سے دونوں ملکوں کا کوئی ذمہ دارشخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں گیا۔ شدید دخمی است کے لیے و قف کے بعد فروری ۱۹۸۹ میں بہلی بار موویت روس کے وزیرا فروری (Peace and development) نے بینی داجد میا تین دوسرے باتیں طے بوئیں ، ان میں سے ایک یہ تھی کہ روسی وزیرا تظم مینائیل گوربا چوف بالگیا تھا۔ اس سفر میں ہو باتیں طے بوئیں ، ان میں سے ایک یہ تھی کہ روسی وزیرا تظم مینائیل گوربا چوف بلدی جین کا دورہ کریں گیا۔ اور دورہ کریں گیا۔ اور دورہ کریں کے دوری وزیرا قراری کی بارہ میں ایک چینی افسر نے کہا کہ بیناگست کا سامنا ہے ، اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کردیا ہے ، اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کردیا ہے ، اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کردیا ہے ، اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کردیا ہے ، اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کردیا ہے :

The difficulties that Beijing and Moscow now confront have brought us closer to one another (p.7).

ایک روسی افسرنے یہی بات زیادہ کھل کر ان تفظول میں کہی کہ ہم اس مشترک سوچ کے بہت قریب ایک روسی کے بہت قریب انجامی کے بین کہ کس طرح دونوں میں نے تعلقت ات قائم کیے جائیں۔ ہم دونوں ہی ہے مامنی بیں 234

#### غلطيال کې ېي :

We are very close to understanding how new relations should develop. We have both made mistakes in the past (p. 6).

چین اور روس نے جب دیکھاکہ ان کی باہمی شمنی ایک دوسر سے کو نفصان بہونجارہی ہے تو دونوں نے طے کیاکہ وہ بے فائدہ شمنی کو ضم کرکے آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کرلیں۔ اسس نے فیصلہ تک بہونچنے کے لیے اختیں اپنی ماحنی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ وہ ایک دوسر سے کے خلاف فیصلہ تک بہونچنے کے لیے اختیں اپنی ماحنی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ وہ ایک دوسر سے کے خلاف اپنے مطالبات کو چیوٹر دیے پر راحنی موئے۔ انصوں نے ایک نا قابل برداشت جیز کو برداشت کیا۔ تاکہ اپنے لیے زیا دہ بہتر مستقبل کی تعمیہ کرسکیں۔ اس کا نام حقیقت پندی ہے۔ اس حقیقت پندی کے بغر موجودہ دنیا میں کامیا بی تک بہونچنا ممکن نہیں۔

سبر میں اور روس اور چین موجودہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقت ورقومیں ہیں۔ جب طاقت ورقومیں ہیں۔ جب طاقت ورقومیں کی اور روس اور چین موجودہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقت ورقوموں کا حال ہے ہے کہ حقیقت ب ندی اور مفاہمت کے سوا ان کے لیے زندگی کا کوئی اور طاقة نہیں ، تو کمزور قومیں کیوں کو ٹکراؤکی پالیسی اختیار کر کے زندہ رہ سکتی ہیں۔ اسی حالت اور طریقہ نہیں کر ورقوموں کے لیے حقیقت ببندی اور مفاہمت کا طریقہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے حتیا طاقت ورقوموں کے لیے۔

### ايك تعت بل

لار دمیکالے (T.B. Macaulay) بردستان آبا سبریم کونسل آف اندلیا کے ایک اہم ممبری چنبیت سے اس نے وہ تعلیمی نظام سندوع کیا جو بالا نر "انگریزی نظام تعلیم کے ایک اہم ممبری چنبیت سے اس نے وہ تعلیمی نظام سندوع کیا جو بالا نر "انگریزی نظام تعلیم کے نام سے پورے ملک میں دائج ہوگیا۔ اس نظام تعلیم کامقصد، میکا ہے کے الفاظ میں بیتھا کہ، اس کے ذرایع سے ایک ایسی نسل تی ارکی جائے جو پیدائش کے اعتبار سے ہندستانی گر خیالات کے اعتبار سے ہندستانی گر خیالات کے اعتبار سے ہندستانی گر خیالات کے اعتبار سے انگریز ہو:

So that a generation may arise which will be Indian in birth and English in thought.

مسلما نون کے تمام بے ریش اورباریش لیٹر ( سرسید کے واحد استفار کو جھوڑ کی اس نظام تعلیم کے خلاف ہوگئے۔ وہ اس کی مخالفت میں تقریر کرئے گئے۔ کسی نے اس کو " قتل کا ہ " کہا۔ کسی نے اس کے اوپر پیشوچ سپال کیا :

بیتوں کے کبی نست رسے بدام نہ توا افسوس کہ فرعون کو کائے گی نہ سوجی بیشتر توگوں نے اس تعلیمی نظام میں شرکت نہیں گی۔ جو لوگ اس میں وافل ہو گیے تھے وہ دومیان ہی میں اس کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیے۔ اس مخالفانہ پالیسی کا نتیج یہ ہوا کہ مسلمان تعلیم کے بیدان میں دوک رق تو موں سے کم اذکم دوسوسال پھیے ہو گیے۔ موجودہ زیاز میں مسلمان تعلیم کے بیدان مسائل کی جو الن کی بہی لیما ندگ ہے۔ کیوں کہ تعلیم سے محودی آدی کو بے شور بنائی ہے۔ اور جو گوگ بیشتر وہ نائی ہے۔ اور جو گوگ بیشتر وہوں ، اس دنیا میں ان کے بید برادی کے سواکوئی اور انجام مقدر نہیں۔ اب ایک اورتصویر دیکھئے۔ دوک ری عالمی جنگ کے بعد ہ ہم 14 میں جا بیان کو امر کیا کے معالم میں شکست ہوگئی۔ اس کے بعد امر کیا سیاسی، فرجی، انتظامی ، ہرا عتمار سے حب پان پر مقابل میں جا بیان کو غیر ملح کر دیا۔ جا پان کے نظام تعلیم میں انفت ابی تبدیلیاں کو غیر ملح کر دیا۔ جا پان کے نظام تعلیم میں انفت ابی تبدیلیاں اس کے بعد جا بان کو غیر ملح کر دیا۔ جا پان کے نظام تعلیم میں انفت ابی تبدیلیاں کو نظری کی انتظام کے منعلی وہ بیادی ہوایات کیا۔ اس کے بعد جا بان کے نظام تعلیم میں انفت ابی تبدیلیاں کو نظری کی دیا۔ دی ہوری ہو اپن کے نظام سے منعلی وہ بیادی ہوایات

جاری کیں جن کا خاص مقصد جاپان میں عسکرسیت کو اور جاپا نی عوام کے قوم پرستار مزاج کو ختم کرنا تھا۔

مم رہاتھا۔ جنگ کے زمانہ کے بہت سے ٹیجر طلازمت سے سبک دوشن کر دیئے گیے۔ ندمب اور سیاست کو کمل طور پر ایک دوسر سے الگ کر دیا گیا۔ شنوٹ تعلیمات کو نصاب سے خارج قرار دیا گیا۔ ان تبدیلیوں کامقصد یہ تفاکہ جا بان کی جدید نسل کو امریکیہ کی بیٹ ندر کے مطابق بنا یا جائے۔ ۱۹۲۲ میں امریکہ سے تعلیمی اہرین کی ایک ٹیم با قاعدہ منصوبہ کے نخت جا بان بہو نجی ۔ اس امریکی ٹیم نے ایک رپورسٹ تیار کی جس کا نام حس ذیل نظا ،

Report of the United States Education Mission to Japan

یدرپورط گویان برایات کی علی تفصیل می جن کوجب را میکار مخرف جابان کی وزارت تعلیم سے نام جابان کے حقت راعلی کی چینیت سے جاری کیا تھا۔ ۱۹۸۷ میں جابان کا بنیا دی تعلیمی تاروز کی جابان کا تعلیمی کورڈ قانون اور اسکول تعلیم کا فانون اسی کی مطابقت میں وضع کیا گیا۔ ۱۹۸۸ میں جابان کا تعلیمی بورڈ بنایا گیا جس کا کام گویا اس بات کی نگرانی کرناتھا کہ جب بیان کا تعلیمی نظام امریکہ کی بیند کے مطابق بنایا گیا جس کا کام گویا اس بات کی نگرانی کرناتھا کہ حب بیان کا تعلیمی نظام امریکہ کی بیند کے مطابق جاری رہے۔ اس طریر و تعلیمی نظام می نقل محق جو امریکہ میں پہلے سے جیل رہا تھا۔

دائے ہوا وہ کمل طور پر اس نظام کی نقل محتی جو امریکہ میں پہلے سے جیل رہا تھا۔

رائج ہوا وہ ممل فور پر اس نظام ک مل کی وہ رہیے ہیں ہے۔ جاپانیوں نے ، ہندستان کے مسلم رہنا ول کے برعکس ، امر کمیے کے اس منصوب کو "تعلیمی استعار" بتاکر اس کے خلاف احتجاج اور بائیکا طبی تحریک نہیں حب لائی ۔ انھوں نے ایک دن ضائع کے بغیراین پوری نب ل کو اس " امر کی تعلیمی نظام " میں داخل کر دیا ۔ ضائع کے بغیراین پوری نب ل کو اس " امر کی تعلیمی نظام" میں داخل کر دیا ۔

اب اس واقعہ بر نقریب نصف صدی پوری ہورہی ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوا وہ سال اب اس واقعہ بر نقریب نصف صدی پوری ہورہی ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوا وہ سال دنیا کے سامنے ہے۔ امریکہ کے اس تعلیمی نظام میں بڑھ کرجولوگ نیکلے، وہ پورے معنوں بیں فایا بی سکتے ۔ وہ سی بھی اعتبار سے امریکی 'ندبن سکے ۔ جبیا کہ امریکہ انھیں بنانا چا ہما تھا جی کہ انھوں نے امریکہ کی نتام امیدول کے خلاف ، جاپان میں ایک نیا الفت لاب برپاکر دیا۔ انھوں نے برقی کا ایک ایساسے بلاب جاری کیا نے جاپان کی ایک نئی تاریخ بیداکر دی ۔ انھوں نے ترقی کا ایک ایساسے بلاب جاری کیا جس کے بہاؤیں خود امریکہ بھی کھم رہ سکا۔ انھوں نے جاپان کو دنیا کی قوموں کے درمیان جس کے بہاؤیں خود امریکہ بھی کھم رہ سکا۔ انھوں نے جاپان کو دنیا کی قوموں کے درمیان

اعلى ترين صف بين كفرا كرديا ـ

یہی موجودہ دنیا میں ترقی کا رازہ ہے۔ بہاں کامیابی اور ترقی اسس کے لیے ہے جوناموافی صورت حال کو موافی صورت حال میں تبدیل کرسکے۔ جو دشن کے مخالفا نہ منصوبوں کو ابیت لیے مفید خوراک بناہے۔ جو اپنے "ہے" یں تبدیل کرنے کی البیت کا تبوت دے۔ جو لوگ اس بزنے سلاجیت کے حامل موں وہی مقابلہ کی اسس دنیا میں کا میاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس برنز صلاحیت کے حامل موں وہی مقابلہ کی اسس دنیا میں کا میاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوجا ئیں۔ ان کے لیے اس کے سوا اور کچر مفدر نہیں کہ تاریخ کے کوٹرا فانہ میں بڑے موٹ دوک موں کے خلاف احتجاج کرتے رہیں ، السااحجاج جس کو سفنے کے میں بڑے کوئی دوک مراوباں موجود بھی مذہو۔

اس معالمہ میں حبس طرح ہما رہے ملک کا مسیکولرطبقہ ناکام ثابت ہواہے، اسی طرح اسلام لپند طبقہ بھی ناکام ثابت ہواہے۔ مثال کے طور پر اکبرالہ کا بادی اور ابوالاعلیٰ مود ودی جیسے لوگوں نے آنگریزی دور کی تعسیم کا ہوں کو تسسل گاہ بست ایا اور ایک پورٹی سسل کو انسس سے روکنے کی کوششش کی ۔

یرا حمقانه حدیک بیمعنی بات تمی - اسلام پ ندر به ناگول کے کرنے کا اصل کام بینفا کہ وہ سلم نوجوانوں میں بیشعور پیدراکریں کہ وہ انگریزی تعلیم گا ہوں سے تعبیم کولیں اور اس کی انگریز بیت کو چھوڑ ویں ۔ گراپنے سطی نسکر کی بنا پر انھوں نے منفی انداز اختیار کہیا ۔ یہاں تک کوسلانوں کی ایک پوری نسل تعلیم کا عتبار سے بربا و ہوکررہ گئی۔ اس معاطم میں جا پان کے اہل کفر ہندرستان کے اہل ایمان سے زیاوہ غفل ند تا بت ہوئے۔

## اعلىٰ كاميا بي

ان امتانات کے آخری نیخہ کا اعلان ، جون ، ، 19 کے اخبالات میں سٹ ائع ہوا۔
اس کے ساتھ کا میاب ہونے والوں کی فہرست بھی شامل تھی۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ اتنی
ابی فہرست اور اتنی طویل جانچ کے بعد سارے ملک سے جولوگ سول سے وسرکے اہل قرار دیئے
گیے ہیں ان میں سب سے بہلا نام " عامر سب ان " کا ہے۔ اس اعلیٰ ملک امتحان میں عامر سبیان نے اب کا درجہ حاصل کی تقا۔ یہ تنہا واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کا فی ہے کہ اس ملک میں
مہلاف سے میے اعلیٰ ترین کا میا بی مے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی تعصب کی کوئی جانب داری
ان کی ترقی کی داویس کی وطرع نہیں۔

ہندستان کی کل آبا دی میں مسلان تقریباً ۱۱ فی صدیبی ۔ اس نسبت سے ۵۵ می فیرست میں کم از کم ایک سومسلانوں کا نام ہونا چا ہے تھا۔ گر محلاً مرف گیارہ مسلان کامیاب ہونے والوں کی فیرست میں شان مل ہوسکے ہیں ۔ عام مورسلان یہ سمجتے ہیں کہ اس کی وجرتعصب ہے ۔ گرسول سروس کے اشحانات کے طریقہ پر غور کیجئے تو یہ بات بالکل ہے بنیا دمعلوم ہوگ ۔

مول سروس کے تحریری امتحانات میں جواب کی کا پیوں پر امید واروں کے نام محصے ہوئے منہیں ہوتے ۔ بلکہ مرف کو ڈنمبر درج ہوتے ہیں ۔ ایسی حالت ہیں ممتن کے لیے یہ اندازہ کرنا ممکن منہیں ہوتے ۔ بلکہ مرف کو ڈنمبر درج ہوتے ہیں ۔ ایسی حالت ہیں ممتن کے لیے یہ اندازہ کرنا ممکن منہیں کہ امید وارکا تعلق کس فرقہ سے ہے ۔ اس کے بعد دوسرام حلد انٹر ویو کا ہے ۔ انٹر ویو کا ہوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے ایس ہیں چاجائے اور نہ محالے ۔ ور دی کا میں ویو کا ہے ۔ انس کے دیں جو انٹر ویو کا ہے ۔ انس کے دیو کوئی سے کان نہ آئی اے ایس ہیں چاجائے اور نہ محالے ۔ ور کا ہوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے ایس ہیں چاجائے اور نہ محالے ۔ ور کھوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے ایس ہیں چاجائے اور نہ مالی کر محالے ۔ ور کھوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے ایس ہیں چاجائے کے دور کوئی سے کان نہ آئی اے دور کوئی سے کر کھوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے دور کوئی سے کان نہ آئی اے دور کوئی سے کوئی سے کر کھوں تو کوئی سے کان نہ آئی اے دور کوئی سے کر کھوں کوئی سے کوئی سے

تاہم اگر بالفرض ان میں کسی درجہ میں تعصب کا وجود فرصٰ کیا جائے تب بھی ان کا تعصب اسس معامله میں فیصلہ کن شہیں بن سکتا ۔

اس کی وج ان امتمانات کانظام ہے۔ تحریری امتمانات پورے ۱۸۰۰ منبر کے ہوتے ہیں۔ جب کمانٹرویو میں صرف ۲۵۰ تنبر ہوتے ہیں۔ اب اگر بالفرض تعصب کی بنیا دیر انٹروبو میں کسی امیدوار کے ساتھ زیا دتی ہوتی ہے تو محض انٹردیو میں اچھا تمبر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اسس کو ناابل قرار نہیں دیا جاسکتا بستہ طیکہ تحریری امتحان کے پر حوں میں اس نے اچھے نمبر سے اصل کیے ہوں۔ کیوں کے جب کامیاب امیدواروں کی آخری فہرست بنائی جاتی ہے تو تحریری امتانات اورائر ويو دونون مي عاصل كرده ممرول كو يكما كرك شماركي جا تاسيد ايسانهي مو تاكمرن انطویومیں حاصل کردہ تنسیسری بنیا دیرفیصلہ کر دیا جائے۔

اس سلط میں ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ عامر سبحانی صاحب نے سخریری امتحانات میں مموعی طوریر ۱۲ فی صدیمبرحاصل کیے ہیں ،جب کہ انظر دیو میں ان کو سم ، فی صدیمبر ملے ہیں۔ يعني انظرويويس ١٠ في صدريا ده ـ

مسرسبحانی سے پوچاگیا کہ انھوں نے سول سے دس کے امتحان کے لیے کس طرح ترب ای كى تقى - اس كے بارسے بين بتاتے ہوئے انفول نے كہاكہ جيد مهينہ كك وہ روزانر ١٢ سے ١٨١ گھنٹ کیسے مطالعہ میں مرف کرتے تھے۔اس سے پہلے بھی انھیں اُدھی رات کے براسنے کی عادت می وه نصابی كت ابول كے علاوه اندين ايند فارن ريويو، يوجنا اور اندليا و داسے کا برابرمطالعہ کرتے سکتے۔ ان کے علاوہ وہ دمی سے نسکنے والے کئ انگریزی اخسیارات کو روزانہ پوری طرح پڑھتے تھے ۔

حقیقت یہ ہے کہ مطرعام سبحانی کی غیر معمولی کامیا بی کاراز غیر معمولی محنت ہے۔ وہ این محنت کی وج سے میٹرک سے ہے کہ ایم اے تک ہمیشہ امتیا زی مخروں سے کامیاب ہوتے رہے ان سے بوجھا گیا کہ وہ اپنے تجربہ کی روشنی میں آئی اسے ایس کے امتحان میں شریک مون واله نوجو الول كوكيا متوره دييت مي النصول نه كها: سخت محنت اودايي مقصد كو مامل كرنے كى يورى جدوجے د\_

( ۸ جون ، ۱۹۸۷ کے انگریزی اخبارات ، نئ دنیا ۳۰ جون ، ۱۹۸۷ بلطنر ۱۱ اگست ۱۹۸۷) ہندستان میں سلانوں کے لیے عل کے دوریدان ہیں۔ ایک مطالب اور احتاج کابیدان اوردوسرا منت اورجد وجد کامیان - ہارے لید سے میان می سرگری کی علامت ہیں -اور عامرسها نی میسے افراد دوسرے میدان میں سرگرمی کی علامت۔ عادے تمام لیڈر کھلی نصف مدى سے محراد كے رائے برمل رہے ہيں۔ وہ فريق ٹان كو ذمر دار مخبر اكر اس كے ظاف الامنامي احتباع کی مہم جاری کیے ہونے ہیں۔ دوسری طرف جاری قوم میں عامر سبحان جیسے افراد مجی مِي جنوں نے فریق ان ک طرن سے نظری ساکر این منت پر بجر کے۔ کیا، وہ اپنے ڈالی امكانات كوبردون كارلاني مين منهك بوگے -

العلى متى كا متباد سے ديكھے توالے دساحان كاطرية ملم است كے يے مراس بنتي ا ات مور اب -اس راست سے ملت كو ايك فى مدىمى كو فى شبت فائدہ ماصل مبين موا- امس مے برمک ں جولوگ عامر بھے الی والے دامر بریلے وہ معشر کا میاب دے۔ان کی کومششوں سے

بهيشه تنبت نتبه برآ مدموا-

يه دوقهم كامتاليس والتع طور پرستادى مي كرمسلانون كواس كلك مين كاكرنا جاسيد انفين ليدرون كے بتائے ہوئے طريقہ كو كمل فور إلى چوردينا جا جي اور عامر سماني والے المريدكو كمل طوريانتياركراين عاجيد - يى واحدراسة بحس برعلى كرملان كاميانى كنزل بك بيوني مكة بير-

### اسبيست

مولانااکرام الدین قاسی دیدائش ۱۹۳۸ قمرا وان د ضلع بھاگل پور) کے دہمنے والے ہیں۔ موردی 1996 کی طاقات بین انھوں نے اپنے کچھوا تعات بتائے جن بین بہت بڑاسبق ہے۔

۱۹ ۹۱ کا د افعہ مولانا اکرام الدین صاحب نے گئاکواسٹیمرسے پارکیا۔ وہ ہراری و بلوسے اسٹیشن بربھاگل پورجائے والی بہنجر ٹرین پرسوار ہوگئے۔ ٹرین میں بھٹرتھی ۔ ایک جگسیٹ پر ڈالڈہ کا ڈبر رکھا بواتھا۔ وہ ڈبرکوکھسکاکروہاں بیٹھ گئے۔

خوری دیرے بعد ابک بندو نوجوان آیا۔ یہ فید اسی کا تھا۔ وہ اس کوسیٹ پر رکھ کر با ہر میاگی تھا۔ جب اس کو اندازہ ہو اکر ڈیر اپنی جگرسے ہٹا یا گیا ہے تواس نے بوجھا کہ اس کوکس نے ہٹا یا سے مولانا اکرام الدین صاحب نے کہا کہ بی نے ہٹایا ہے۔ یہ نیت بی وہ سخت خصر ہوگئیا۔ کیوں کہ اس کے عقیدہ کے مطابق ایک مسلمان نے اس کو گور اس کو گذریا تھا۔ اس نے کہا کہ اس ڈیر بیں گوگا جل تھا۔ اس کو سے کم مالی تھا۔ اس کو تھا۔ اس کو مار ہاتھا۔ اس کو تھا۔ اس کو مار ہاتھا۔ اس کو تھا۔ اس کو مار ہاتھا۔ اس کو تھا۔ اس کو تھا کو تھا۔ اس کو تھا۔ ا

و ه خصد بن آبید با برخا- اور بهایت گرم اور است تعال انگیز پی به بار بار که ربا تعاکم تم فی برید گذیگا چل کو ایوترکر دیا- مولا تا اکرام الدین صاحب ندان باتون کاکوئی اثر نبی لیا- وه خاموشی سے ایم کر کھڑے ہوگئ اور سیٹ نوجو ان سے لئے خالی کر دی - انھوں نے کہا کہ بی نہیں جانست انتقا کہ اس دو بری کے اور وہ میرے چھونے سے ابوتر ہوجائے گا۔ مجھ سے نطی ہوگئ، مجے معاف کر دو۔

مندونوجوان ان کے خلاف برسّار ہا اور وہ خاموش سے کسی ردی سے بیراس کوسنے رہے۔ یہ نظر دبیجہ کر ڈب کے تمام ہندواس لوجوان سے خلاف ہوگئے۔ اور مولا نااکرام الدین صاحب کی جمایت کرنے گئے۔ افور مولا نااکرام الدین صاحب کی جمایت کرنے گئے۔ افوں نے نوجوان سے کہا کہ مولا ناجب چپ ہیں اور اپنی عنظی مان دہ جی تیں توتم کیوں ان کے خلاف ان ازیادہ جی دیے ہو۔ انھوں نے مولا نااکرام الدین صاحب سے کہا کہ آپ بالکل معلن دہئے۔ یہ آپ کا کے نہیں کرے آ۔

آخر کا رہند و نوجوان جب ہوگیا۔ مولا نا اکر ام الدین صاحب پی جگر ہر ابر کھڑے دیے۔ کھدیر کے بعد نوجوان نے بے رخی کے ساتھ مولا نا اکرام الدین صاحب سے پوجھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔اکٹوں 242 مولانا اكرام الدين صاحب نے اس طرح كے اوركئ واتعات سنائے اوركے كہ مهندووں بس مم نے جواخلاق با يا وہ اخلاق بم نے موجودہ ملانوں میں نہیں بایا-

اسی طرح انھوں نے بت یا کہ ۱۹ ما ہی میں تراوی سنانے کے لئے بنگلورگیا ہواتھا۔ ایک روز بیں گہنورے کورم بل بندریعہ اسکوٹر جا رہا تھا۔ داست میں مبرے اسکوٹر کا بیٹو ول ختم ہوگئیا۔ کچھ دور یک میں اسکوٹر کو دھکیل کرلے گیا۔ پچرسٹرک کے کنارے نادیل کا ایک ہاغ دکھائی دیا۔ اس کے اندرایک کا رکھڑی ہوئی تھی۔ میں باغ کے اندرگیا۔ وہاں ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ کو ویکھتے ہی اس نے بیٹے اوری سے بہا کہ ایک کرسی لے آؤ۔ مجھ کوکرسی پر بھٹا کر پوچھا کہ حضرت کیا کام ہے۔ میں ہے ہا کہ کرسی گاڈی میں بیٹول ختم ہوگیا ہے۔ میاں سے اٹھ کہیا و میٹر دورجانے پر مجھ پٹوول فی سکے گا۔ میں کار دیکھ کریہاں آئی کا کہ نیا بر بیبال سے مجھ پٹرول فی جھے کا۔

ندکورہ ہند و نے نور اَ اپنے ڈرائیورسے کھاکہ دیکیواگر باہر پیڑول ہوتواس کو حضرت کی مذکورہ ہند و نے نور اَ اپنے ڈرائیورسے کھاکہ دیکیواگر باہر پیڑول دے دو۔ پیڑول لینے گاڑی میں مے نکال کران کو پیڑول دے دو۔ پیڑول لینے گاڑی میں نے اپنی جب سے بیس روپریکا نوٹ نکالا تاکہ پیڑول کی قیمت اد اکروں - اب ہن کے بعد بین نے اپنی جب سے بیس روپریکا نوٹ نکالا تاکہ پیڑول کی قیمت اد اکروں - اب ہن کے بعد بین نے اپنی جب سے بیس روپریکا نوٹ کا لا تاکہ پیڑول کی قیمت اد اکروں - اب ہن

قوراً با تف تولُّد كوه وا بوگسيا- اس نے كهاكه بم كومعا ف بجيا - بيسيدى ضرورت نهيں - بم كولسس أب كى دعا چاسيا ـ

انسان کوغصہ نہ کیئے ، اور اگر کسی وجسے وہ غصہ ہوجائے توجوابی عفسہ نہ کرکے اس کو تھنڈا کرویکئے۔ اس کے بعد آپ و بجعیں گے کہ جس کو آپ ا بنا دشن سجھ دہ ہے تھے ، وہ آپ سکے الے ایسا ہوگیا ہے جیسے کروہ آپ کا قریبی دوست ہو۔

برآومی فداکابن یا بواہے - اس دنیایں کوئی اُ دی نہیں جسس کوفدا کے سلاوہ کسی اور سنے پیدا کھیا ہو۔ اس کا مطلب پر سے کہ برآ وی کے اندر وہی فطرت سے بوکسی دومر سے کے اندر سے بہر اُ دمی سے اندر اچھے اور برے کی وہی تیزموجود سے جکسی دومر سے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اُدمی سے اندر پائی جاتی ہے۔

تاہم اسی کے ساتھ ہراً دمی سے اندر انا (ایکو) بمی موجود ہے۔ ہی " انا " ساری خرابیاں پیدا کہ تاہم اسی کے سینہ کے اندرسال پیدا کہ تاہے۔ گرانڈ تعسائی نے اپنی رحمت خاص سے ہراً ومی کی انا نبیت کو اس کے سینہ کے اندرسال اسکا ہے۔ ہراً دمی کی انا بری کا ناا بری ان طور ہر حالت خواب میں ہے۔ آ ب کی عقل مندی یہ ہے کہ اومی کی اسس سان کو کسی بید مار ندکریں۔ سانا کوسویا رہے دیں ، اس کو کسی بید مار ندکریں۔

جب آدمی کا ناسور ہی ہوتو وہ اپنی حالت نظری پر ہوتا ہے۔ اس وقت وہ وہ ہی کرتا ہے جس انسانیت کا تقاصلہ ہے۔ کوئی آدمی صرف اس وقت برا بنتا ہے جب کہ اس کی انا نیت کوجگا دیا جس کی انسانیت کا تقاصلہ ہے کوئی آدمی صرف اس وقت برا بنتا ہے جب کہ اس کی انا نیت کوجگا دیا جائے عقل مندا دی کو چاہئے کہ وہ ووسوں کی انا کوجگا نے سے آخری حد تک پر بہنر کرے ، اور بالفرض آگر کسی کی انا جاگ استا تو پہلی فرصت ہیں اپنے حکیمان رویہ سے اس آگر کی کو ، کھا دیے۔ بولی عقل مندی کی اس رویٹ سے شکایت بولی عقل مندی کی اس رویٹ موں یا کسی دوسرے ملک ہیں.

### رازحات

جایان کے لوگ اپنے آپ کو مورج کی اولاد سمجتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی نسل دوسری مسلوں سے برتر ہے ۔ اس ڈہن فیان سے ان کا خیال ہے کہ دہ دو مری توجوں پر بالا تری حاصل کریں۔ اس ڈہن سے ان کے بیمال اس افرے کی صورت اختیار کی کہ مشرقی ایست یا جایان کے بیمال اس افرے کی صورت اختیار کی کہ مشرقی ایست یا جایان کے بیما

East Asia for Japan

جایاتی قوم کایہ ذہن اس کی قدیم تاریخ میں اس کو متدو بنائے ہوئے تھا۔ خاص طور پر اس مور اسے اور ترک میں اس کو متدو بنائے ہوئے تھا۔ خاص طور پر اس مور اسے اور ترک ہوں ہے اس خود ساختہ حق کے بید و دسری قوموں سے اور ترب اس جا ہے۔ اس خود ساختہ میں انخوں نے منیلا پر قبصتہ کر لیا اس جنگ میں انخوں نے منیلا پر قبصتہ کر اس طرح سنگا پور ، ندر لینڈ اور رنگون ان کے قصد میں آگیا۔ کر آخر کار انحیس زبر دست سکت ہوئی۔ اس طرح سنگا پور ، ندر لینڈ اور رنگون ان کے قصد میں آگیا۔ کر آخر کار انحیس زبر دست سکت ہوئی۔ مرد اسے کی کوش کور ا۔

روسری جنگ فغیم میں امریکہ اور جا پان ایک دومرے کے حربیت ہے۔ جا پان کے پاس ادہ میں جارکہ نے اس کے مقابلہ میں جوہری ہم تیاد کر ہا۔ اب ود نوں کے درمیان طاقت کا توازن فوجی اس کے داور دو ایم ہم گرائے۔ جا پان کی فوجی طاقت میں امریکہ نے جا پان کے اور دو ایم ہم گرائے۔ جا پان کی فوجی طاقت میں ہوگئی۔ امریکہ کو جیت ہوئی اور جا پان کے بے اس کے سواکو نی صورت باتی زری کروہ میں ہوگئی۔ اس حیر ہے اس کے سواکو نی صورت باتی زری کروہ ایس نے اس حیر نے دات آمید میت ار ڈالنے اس میر نے دات آمید ہمت ار ڈالنے اس حیر کیا ہے دائم ۱۱ ایریل کا ۱۹۸، صفحہ ۱۹)

(runniating stirrender)
اب جا پان نے صفت بندی کا ثبوت دیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۳۵ کو شاہ جا پان ہیر دہشو نے
قوم کے نام ایک دیڈیا ٹی بیغام نشر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے لے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں
کے یے عظیم امن کی بنیا در کئیں۔ اور اس مقد کے لیے نا قابل بر داشت کو بر داشت کریں اور اس
حرکے سیسی جو سے کے قابل مبنیں،

We have resolved to pave the way for a grand peace for all the generations to come by enduring the uncodurable and suffering what is unsufferable.

اس فیصلہ کے مطابق جابان نے استمبر ۱۹۴۵ کو اپنی شکست کے کا عذات بر دستحظا کر دیہے'۔ اس نے جابان کے اوپر امریکیہ کی بالا دستی تسلیم کرئی ۔

ما بان کے بیے یہ فیصلہ کوئی معرفی فیصلہ نہ تھا۔ جاپائی قوم اب کک دائی برتری کے اصاس پر کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو حقیقت بہدی کے احساس پر کھڑا ہو نا تھا۔ اب تک وہ سیرونی مخالف جذبات (Anti-foreign sentiments) یں جی دبی تھی اب اس کوخود احتسابی کے جذبات میں اپنے نیدگی کاراز دریافت کرنا تھا۔ اس وقت جاپان کی صورت حال یہ تھی کہ اس کی صنعین بربا د ہو جی تھیں۔ " جنگی مجم " جزل میکا ریخر کو معا برہ کے خلاف جاپان کے اوبر سلط کردیا گیا تھا۔ کوریا، برما، سنگا بور، تا پُوان اور دوسر سے برونی مقبوضات کے علاوہ خودلین ملک کے کئی علاقے اس نے کھود ہے کتھ مثلاً جزیرہ کرا فوٹو، او کی ناوا و عیرہ۔ ۱۹۲۱ میں "میکاریخر کانسی برونی طاقت کی طرف سے ایک مفتوح قوم کو کمل طور پر اپنے کانسی برونی طاقت کی طرف سے ایک مفتوح قوم کو کمل طور پر اپنے قصفہ میں " رکھنے کے بے وضع کی گیا تھا۔

There were a number of suicides among the military officers and nationalists who felt themselves dishonoured (10/86).

جایان نے حقیقت پندی کاطریقہ اختیاد کرتے ہوئے اپسے لیے بغرا کی جنبیت کوفول کرئیا۔
تاہم اس کا مطلب یہ زنتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسسری جنبیت پر راضی ہوگیا ہے۔ اس کا مطلب مرف
بریقا کہ طاقتور فریق سے مکرا وُنہ کرتے ہوئے اپسے لیے تعمیر نوکا وقفہ حاصل کرنا۔ اس پابیسی سے
تحت جاپان سنے یہ کیا کہ اس نے سیاسی اور معاشی اعتبار سنے امریکہ کی بالا دستی کو تسیم کر لیا۔

The Japanese semiconductor Godzilla is now destroying everything but Tokyo.

دوس ی جنگ عظم کے بعد جاپان امریکہ کا مقرص ہوگیا تھا۔ اب خود امریکہ حب بان کا مقرص بسنے لگا۔ ۱۹ مرا میں امریکہ کا جو سامان جاپان میں آیا ان کی قیمت ۲۹ بمین ڈالر سے۔ اس طرح امریکہ اس کے مقابلہ میں جاپان کا سامان جو امریکہ گیا ان کی قیمت ۵۸ بمین ڈالر ہے۔ اس طرح امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارتی توازن ٹوٹ گیا۔ ۱۹۸۹ میں امریکہ کے معتبا بلہ میں حب بان کا شخیر بیس ۵۸ بمین ڈالر سے ذیا دہ تک بہونچ گیا۔ امریکہ آج دنیا کا سب سے بڑا ہما جن ملک ملائم ۱۳ ابریل ۱۲۷ اپریل ۱۹۸۷ سے بڑا ہما جن ملک ملائم ۱۳ ابریل ۱۲۷ اپریل ۱۹۸۷ سے سے بڑا ہما جن ملک ملائم ۱۳ ابریل ۱۲۷ اپریل ۱۹۸۷ سے سے برا کا سب سے بڑا ہما جن ملک ملائم ۱۳ ابریل ۱۲۷۰ پریل ۱۹۸۹ کی سب اس صورت مال پر آج کل کرت سے کتا بیں شائع ہور ہی ہیں ۔ امریکہ میں ایم کی میں سب سے خوالم کا میں جو گیا ہے۔ ۱۹۸۵ میں اس کے دیا دو بارہ نمبرایک کا حیث منظور کر لی تھی۔ بہ سال بعد خود امریکہ کو اعترات کرنا بڑا کہ جاپان دو بارہ نمبرایک کا حیث منام حاصل کرنے میں کامیا ہ جوگیا ہے۔ میا با نوں نے اپنے باسے بوگیا ہے۔ میا بان نمبرایک کا دوسرے لوگ ان کے بارہ میں اسی کن بالصیں جس کا نام سے جاپان نمبرایک ، ہور سی موجود دنیا کا قانون ہے۔ یہاں جولوگ بارمان لیں وہی جیتے ہیں۔ یہاں جولوگ بیصے بسٹے پر راضی کی دنیا کا قانون ہے۔ یہاں جولوگ بیصے بسٹے پر راضی کی دنیا کا قانون ہے۔ یہاں جولوگ بیصے بسٹے پر راضی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہوجائیں۔ وہی دوبارہ اگلی صف میں جگہ پاتے ہیں۔ اسس راز کو چودہ سوسال پہلے مسلانوں نے " صلح عدیبیہ" کی صورت میں دریافت کیا تھا ، موجودہ زبانہ ہیں جا پانیوں نے اسی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی زندگی میں دم رایا ہے ۔

اصل یہ ہے کہ یہ دنیا مقابلہ اور ممابقت کی دنیاہے۔ یہاں ہرایک دوڑرہاہے، یہاں مرایک دوررہاہے، یہاں مرایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چا ہتا ہے۔ یہی مقابلہ انسانی ترقیوں کا زینہ ہے۔ تاریخ کی متسام ترقیاں اسی مقابلہ آرائی کے بطن سے طاہر ہوئی ہیں۔ امریکہ کی قی دنی کوشش کے ذریعہ انسان جوہری طاقت تک پہونچا۔ جاپان کے دوبارہ اسطے کی کوششش نے الکڑانک دوربیدا کردیا، وغیدہ

اس دوڑ یا مقابلہ کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک قوم دوسری قوم سے پچرط جاتی ہے۔
باربار کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچے رہ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پیچے رہ جانے والااگر
شکایت اور احتجاج میں لگ جائے تو وہ صرف اپنا وقت صائع کرے گا۔ اس کے بیے واحد داست
صرف یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ دوسرے اسس سے آگے بڑھ گیے اور وہ
دوسروں سے پیچے رہ گیا۔

یه اعترات اس کی کوسشوں کو میم رُخ پر لگا دیے گا۔ وہ اس کو موقع دے گاکہ آگے بڑھنے والے سے بے فائدہ ممکرا دُکے بغیر وہ این تعمیر ثانی کا کام سنسروع کردے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ آئے جب کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے۔

اپیے پیمچے ہونے کا حساس آدمی کو دوبارہ آگے بڑھنے کا حصلہ دیتاہے۔ پیمچے رہ جلنے والانتخص اگر اپنے پیمچے ہونے کا قرار نہ کرے تو وہ ہمیشہ پیمچے ہی پڑارہے گا، دوبارہ آگے بڑھنا اس کے لیے مقدر نہیں۔

تنعمير كى طاقت

می ۱۹۹۰ کا واقعہ ہے۔ کراچی کی ایک سٹرک پر دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں۔ سٹرک کے دونوں طرف لیے گولیاں چل رہی ہیں۔ کاشکو ف سے دونوں طرف لوگ زخمی ہمور ہے ہیں۔ کاشکو ف سے دونوں طرف لوگ زخمی ہمور ہے ہیں۔ کاشکو ف کے دونوں طرف لوگ زخمی ہمور ہے ہیں۔ پلس (kalashnikov) کے ذریعہ مها جرول اور سندھیوں میں فائزنگ کے تیا دلے ہمور ہے ہیں۔ پلس کے افراد بھی خوف زدہ ہموکر ہیں ہے ہمل کئے ہیں۔

ے اوراد ، ہ وب روس ہوتی ہے۔ جلد ہی ایک ایمبولنس گارلی سٹرک پر دور تی ہوئی نظر
اتنے بیں سائرن کی آ واز آتی ہے۔ جلد ہی ایک ایمبولنس گارلی سٹرک پر دور تی ہوئی نظر
انے لگتی ہے۔ جیسے ہی ایمبولنس سامنے آتی ہے، دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی فائرنگ روک
دیتے ہیں۔ ایمبولنس کوری ہوتی ہے، اس کے آدمی مردہ لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھاکر اپنی گارلی
میں رکھتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران لڑائی بندر ہتی ہے۔ جب ایمبولنس چلی حباتی
میں رکھتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران لڑائی بندر ہتی ہے۔ وہ ایکبولنس چلی حباتی
ہے تو دوبارہ وہی لوگ اسس طرح لوان فٹروع کر دیتے ،یں جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے
جانی دشن ہوں۔

جائی دہن ہوں۔

ریراچ کے عبدال تارایچی (۱۱ سال) ہیں۔ اضوں نے اپنی سرسال کی بے عند بینانہ فدمت سے لوگوں کے اندرانیا احرام بسیداکیا ہے کہ جہاں وہ بہنے جائیں ، وہاں لوگوں کے فدمت سے لوگوں کے اندرانیا احرام بسیداکیا ہے کہ جہاں وہ بہنے جائیں ، وہاں لوگوں کے سران کے ایک چکنے پر جمور ہوجاتے ہیں ، خواہ وہ فسادی اور دہشت گردکیوں نہوں۔

عبدال تارایعی کی تعلیم صرف جھٹے درج تک ہوسی تئی۔ ،ہم ۱۹ میں وہ جوناگرام سے نقل وطن کر کے پاکستان چلے گئے ۔ وہاں وہ حصول معاش کے لیے معمولی کام کرتے رہے ۔ پھر انعوں نے دیکھا کہ پاکستان علی گئے ۔ وہاں وہ حصول معاش کے لیے معمولی کام کرتے رہے ۔ پھر انعوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایمبولنس سروس بہت کم درہ ہے ۔ ان کے اندر فدمت طق کی عبد سے ایک پیرانا کمرک خربیدا اور اس کو ایمبولنس گائری کے طور پر استعال کرنے گئے ۔

کے اوپر پر دہ لگا کہ اس کو ایمبولنس گائری کے طور پر استعال کرنے گئے ۔

زخمیوں اور مرفیوں کو اسے بتال بے جانا ، لا وارث لاش کو قبر تان بہنچانا ، اس نے خلوص اور محزت کو دیچر کم لوگوں نے تعاون

بخمیوں اور مرمینوں کو اسبتال نے جانا، لا دارت لاش کو قبرتان پہنچانا، است قم کے رفاہی کاموں میں وہ سرگرم ہوگئے۔ ان کے خلوص اور محنت کو دکچر کر لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا۔ انفوں نے مزید ایمبولنس گاڑیاں خریدیں۔ یہاں تک کہ اب ان کے پاس ۳۵۰ کرنا شروع کیا۔ انفوں نے مزید ایمبولنس گاڑیاں خویدیں۔ گاڑیوں کا دستہ ہے جو سب کی سب سائرن، وائرلیس، گیس سائڈر وغیرہ سے لیس ہیں۔ ان کے علاوہ انفوں نے دوسلی کا پیٹر خرید ہے ہیں تاکہ دور تک کے صرورت مندوں کی مزورت پیوری کرسکیس ۔ پوری کرسکیس ۔

اسی کے ساتھ انفول نے اسپتال ، زچرگھر، یتیم خانے اور مختلف قیم کے رفاہی مراکز قام کر رکھے ہیں ، اب انفول نے گیارہ ایکراکی ایک زمین عاصل کی ہے۔ یہاں وہ اپنے تمام شعبے قائم کریں گے۔ اسی کے ساتھ اسس کے اندر سیلی کا پٹر کو کھمرانے اور اٹارنے کا مسیدان بھی بسنایا جائے گا۔

س دوالا نے کے پیسے سے اور نہ مال کو اسسپتال لے جائے کا سا دھن ۔ ان کی ماں بیارہوئی تو نہ ان کے اس دوالا نے کے پیسے سے اور نہ مال کو اسسپتال لے جانے کا سا دھن ۔ ان کی ماں نہایت ترکیف کی حالت ہیں مرکئ ۔ مگر ماں کی موت نے ان کو ایک نئی زندگی و سے دی۔ اس سے ان کو میت جشکا لگا ۔ انھوں نے سوچا کہ اسی طرح کتے غریب ہوں گے جو ترکیف ہیں ترطیب ہوں گے جو ترکیف ہیں ترطیب ہوں گے ، مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا ۔

الفول نے فیصلہ کیا کہ وہ عزورت مندوں کی مدد کے لیے فدمت فلق کا ایک ادارہ قائم کریں گے۔ ۲۰ سال پہلے یہ ادارہ الفول نے نہایت معمولی عالت سے شروع کیا تھا۔ آج وہ اتن البراء کی اس کا سے الانہ بجٹ بارہ کر ور روپ ہے۔ جس شخص کا عالی یہ سے کہ مرض الموت میں مبتلا اپنی ماں کی دوا خرید نے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے ، وہ آج اپنے مرکز میں . . ۵ کی آ دمیوں کے لیے کھا نا اور کیڑا فراہم کر رہا ہے۔

عبدال تارایدی کو عالمی انعام (Magsaysay Award) ویاگیا ہے۔ اسر کیے کے کثیر الاشاعت ماہنامہ ریڈرس ڈوائجسٹ (جون ۹ ۱۹۸۹) نے ان کے بارہ میں ایک تعریفی مضمون شائع کیا تھاجس کا خلاصہ الرسالہ (فروری ۱۹۹۰) میں آجکا ہے۔ نئ دہلی کے انڈ بالو ڈے سائع کی انڈ بالو ڈے دی دہلی کے انڈ بالو ڈے دی دی دہلی کے انڈ بالو ڈے دی دی دہلی کے انڈ بالو ڈے در سے بات کا عنوان یہ ہے۔ ان کا عنوان یہ ہے۔ یک نتان کا فادر طربیا :

Pakistan's Father Teresa

تعیری کام اپنے اندر بے پناہ شش رکھتا ہے۔ اگر آپ واقعی معنوں ہیں کسی تعیری کام کا نمونہ پیش کر دیں تو تمام لوگ آپ کا عراف کرنے پرمجبور ہو جائیں گے ،حق کہ آپ کے کی طرخ الفین مجی ۔
عبدالستاراید ہی کے لیے ایک نمونہ وہ مقا جو کلی لیڈروں نے ہندستان اور پاکستان دونوں حکہ پنین کیا ہے۔ یعنی " نظام " کے خلاف نعرہ اور جندال ک سیاست ہے کر کھڑا ہو جانا۔ وہ تیسر سے حکہ پنین کیا ہے۔ یعنی " نظام " کے خلاف نعرہ اور جندال کی سیاست ہے کر کھڑا ہو جانا۔ وہ تیسر سے درج کا ایک اخبار نکا لئے اور مون مون سرخیوں کے ساتھ عوام کی مصیبت کی داست نمیں جہائیا نے شروع کر دیتے ۔ وہ حکومتی اواروں سے مطالبات کی مہم جلاتے ۔ وہ غصہ میں ہم ہے ہوئے نوجوانوں کی ایک بھڑ جمع کرتے جواح جاج کے نام پربسیں جلاتا اور ہسپتالوں میں آگ لگا تا۔

اسی طرح عبدالستار اید ہی کے لیے ایک نمونہ وہ تھا جو نام نہا داسلام پسندوں نے پنیش کیا ہے۔ وہ " اسلامی نظام قائم کرو" کے نعرہ کے ساتھ سڑکوں پرنکل پڑتے ۔ وہ عوام اور حکومت کیا ہے۔ وہ " اسلامی نظام قائم کرو" کے نعرہ کے ساتھ سڑکوں پرنکل پڑتے ۔ وہ عوام اور حکومت کے درمیان وہی نفرت اور کشاکش کا ماحول بناتے جو موجودہ اسلام پسندوں نے مجربانہ طور پر

ہر حگہ بنار کھا ہے۔ عبدال تارایدی اگر اس قسم کے طریقے اختیار کرتے تو وہ اپنے ملک کے مسائل کو علی کرنے کے نام پر صرف اس کے مسائل میں اضافہ کرتے۔ اس کے برعکس انفوں نے برفیملہ کیا کہ وہ خود اس مسئلہ کو حل کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان کا کام خواہ کتن ہی جیوٹا ہو، مگر دہ خود اپنے آپ سے عمل کا آغاز کریں گے۔

عبدات تارایدی کے اس فیصلہ کانتیجہ بیر ہواکہ بہم برس بعد انفوں نے پاکستان میں ایک عبدات تارایدی کے اس فیصلہ کانتیجہ بیر ہواکہ بہم برس بعد انفوں نے پاکستان میں ایک اسی تعمیری تاریخ بین کی جس کا ہندر تان کے دوسر سے رہنما ہر بادی اور تخریب کے سواکوئی اور تاریخ نہ بنا سکے ۔ اسی مدت میں اسی ملک کے دوسر سے رہنما ہر بادی اور تخریب کے سواکوئی اور تاریخ نہ بنا سکے ۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com : デージングごうき ご